



# سيرت النبي فرم قرم

جلددوم

تاليف عبداللد فاراني

www.ahlehaq.org

نامیش ایم آئی ایس پیکشرز 523، بلاک ی، آدم بی گر، کراچی فار 4021044

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب سيرت النبي الله قدم به قدم (جلدوم) مؤلف عبد الله فارانی تاریخ طباعت جمادی الثانی ۱۳۲۹ هے جون 2008ء ناشر ایم آئی ایس پبلشرز

www.ahlehaq.org

ملنے کا پیتہ ایم آئی الیس پیلشسرز ایم آئی الیس پیلشسرز 523،ہلاک ہی، آدم جی گمر، کراچی ف 521،4944448 م

# فهرست مضامين

| 30  | عنوان                        | 学  | مخبر | عنوان                                       | NY. |
|-----|------------------------------|----|------|---------------------------------------------|-----|
| ٢,  | قید بوں کی رہائی             | 10 | ۵    | عرضِ ناشر                                   | 1   |
| 44  | سازش نا کام ہوگئی            | 14 | ٦    | پیشِ لفظ                                    | ٢   |
| ۸۱  | حضرت فاطمته كى خصتى          | 12 | 9    | مدینهٔ منور میں آمد                         | ٣   |
| rA  | يہود کےخلاف پہلاجہاد         | IA | 10   | مسجد نبوی کی تغییر                          | 4   |
| 9+  | غزوهٔ احد کی تیاری           | 19 | ri   | اسلامی معاشره کا آغاز                       | ۵   |
| 90  | معركة احدكا آغاز             | ۲٠ | 72   | اسلامی بھائی جارہ                           | 7   |
| 91  | حق ادا كرديا                 | 11 | rr   | یہود یول کے سوالات                          | 2   |
| 1+1 | پانسەبلىك گيا                | rr | r1   | ابتدائی غزوات                               | ۸   |
| 1+4 | شمعِ رسالت کے پروانے         | rr | - ~~ | قریش کا تجارتی قافله                        | 9   |
| 111 | صحابةٌ وصحابياتٌ كى فدا كارى | 40 | M    | بدر کی طرف روانگی                           | 1.  |
| 117 | موت کے زغے میں               |    | a ar | ميدانِ بدرييں<br>                           | 1   |
| 171 | مشرکین کی واپسی              |    | 7 0A | تلواروں کے سائے میں<br>پر کر کر کے سائے میں |     |
| 112 | شہداءاحد کی تدفین            | r. | 2 44 | کفارکی عبرتناک شکست<br>فتریب به             | - 1 |
| 127 | شهداء کا مرتبه               | 1  | A YA | فتح مکہ کے بعد                              | ( 1 |

| rta         | الله کی تلوار            | ام ا | 0 1m2 | غزوه حمراءالاسد                               | P.0        |
|-------------|--------------------------|------|-------|-----------------------------------------------|------------|
| 111         | قریش کی بدعهدی           |      |       | غر وه مراءالا عد<br>غز وه بنی نضیرو بنی مصطلق |            |
| rr2         | مکه کی طرف کوچ<br>م      |      |       | ر ده بن<br>منافقین کی سازش                    |            |
| ١٣٣         | جب بُت منہ کے بل گرے     |      |       | آ سانی گواہی<br>آ سانی گواہی                  |            |
| rra         | فتحِ مکہ کے بعد          |      |       | غرزوهٔ خندق                                   |            |
| 104         | غز و هٔ حنین             | ۵۰   | 146   | خندق کےواقعات                                 |            |
| 747         | طا نُف كامحاصره          | ۵۱   | 12+   | غزوهٔ بنی قریظه                               |            |
| PYA         | غزوهٔ تبوک               |      |       | رسول الله الله الله الله                      |            |
| 1214        | تبوک ہے والیسی           |      |       | رحمت عالم کے چند مجزات                        |            |
| <b>r</b> A+ | واقعة رجيع وبئر معونه    |      |       | صلح حديبي                                     | <b>r</b> A |
| TAZ         | فر مان روا وَل كوخطوط    |      |       | فتح مبين                                      | ma         |
| 797         | ججة الوداع کے لیےروانگی  |      |       | خيبر کی فتح                                   | ۴.         |
| r+1         | لشكراسامة                |      | 1 1   | خيبر کے قلعے                                  | M          |
| r•∠         | آخرى ايام                |      |       | قتل کا نا کام منصوب                           | rr         |
| mlm         | عفر آخرت<br>-            |      |       | يهلاعمره                                      | ۳۳         |
| MIA .       | اُسی کے پاس سب کوجانا ہے | 4.   | 114   | ا مُوتة كى جنگ                                | 77         |

## 0 0 0

### www.ahlehaq.org

#### www.ahlehaq.org

# عرض ناشر

## السلام عليكم ورحمة الله وبركانة !

''سیرت النبی صلی الله علیه وسلم قدم بقدم'' کی دوسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ پہلی جلد (جس میں نبی آخرالز مال حضور انور صلی الله علیه وسلم کی حیاق طیبہ کے ہجرت تک یعنی کمی زندگی کے حالات بیان کیے گئے تھے، )الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے اتنی مقبول ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے بہلا ایڈیشن ختم ہو گیا، اور اس کا دوسرا ایڈیشن بھی اس عرصہ میں شائع ہو گیا۔

اس دوسری جلد میں ہجرت کے بعد یعنی مدنی زندگی کے حالات وواقعات بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم حضورِانورصلی اللہ علیہ وسلم کے حالاتِ مبارکہ ہرمسلمان کے علم ہیں ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نقاضا بھی ہے اور ان پرعمل پیرا ہونا ایمان کی تحمیل کے لیے ضرور کی بھی ہے۔ اس لیے کتا ہے بلذا کو اس نیت سے بھی پڑیں کہ انشاء اللہ ہم خود بھی اپنی زندگیوں کو سنت کے سانچ میں ڈھالیں گے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی پیار محبت سے اس طرف راغب کریں گے۔

الله تعالیٰ ہے دعا ہے کہ اس کتاب کو اپنی بارگاہِ میں بھی شرفِ قبولیت عطا فرمائیں ، اور روزِ قیامت اسے مؤلف ، جملہ معاونین ،شرکائے کارا ور قارئین کے لیے نجات اور رحمۃ اللعلمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنائیں۔ آمین ثم آمین۔



#### www.ahlehaq.org

## بيش لفظ

''سیرت النبی (صلی الله علیه وسلم) قدم بقدم' جلدِ اول دیکھ کرایک خوش گوار حیرت کا احساس ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن میں اس قدرخوب صورت کتاب دیکھوں گا۔ مجھے توبیہ تک معلوم نہیں تھا کہ بیسلسلہ اس حد تک مقبول ہوجائے گا۔ بلکہ دیکھا جائے توبیہ تھی معلوم نہیں تھا کہ ایک دن میں دنیا کے سب سے بڑے موضوع برجھی تکھوں گا۔۔ بات صرف بیہ ہے کہ بیسب الله تعالیٰ کی نواز شات ہیں۔

جلدِ اول شائع ہونے کی در تھی کہ دوسری جلد کی جلد از جلد اشاعت پر زور دیا جانے لگا۔ادارے کی طرف سے بھی فون پہنون آنے لگے کہ جلدِ دوم کے سلسلے میں جو کام باقی ہے،اسے جلد از جلد مکمل کرلیں... چنانچہ فوری طور پراس کی تیاری شروع کر دی گئی۔ پھر جلدِ اول کی حد درج پیند دیدگی اور تصاویر کی دیدہ زبی کے خطوط آنے لگے۔دفتر کے نمبر پرٹیلی فون بھی موصول ہونے لگے۔ان سب با توں سے محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی مہر بانی سے ''سیرت النبی ''کو'' روثن ستارے'' سے بھی زیادہ مقبولیت حاصل ہور ہی ہے۔خود میں نے جتنی جلدیں منگوائی تھیں... سے جھی زیادہ مقبولیت حاصل ہور ہی ہے۔خود میں نے جتنی جلدیں منگوائی تھیں... جاری رہے گا؟...انشاء اللہ۔

مجھے امید ہے کہ پہلی جلد کی مانندیہ جلد بھی آپ کواسی طرح پیند آئے گی۔ یوں بھی اس جلد کا تو آپ نے انتظار بھی بہت شدت سے کیا ہے...اور شدیدا نتظار کے بعد جب کوئی چیزملتی ہے تواس کا مزہ ہی کچھاور ہوتا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ ہے بھی کہنا بیند کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پراس قدر کتا بیں لکھی گئیں کہ ان کا شار ممکن نہیں۔اور بیسلسلہ تا قیامت جاری رہے گاانشاءاللہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے تمام تر گوشوں پر پھر بھی کوئی نہیں لکھ سکے گا... ہر لکھنے والا یہی تشنگی محسوس کرتا ہوگا کہ افسوس! میں اس پہلو پر نہیں لکھ سکا اور مجھ سے یہ پہلورہ گیا... بیر ترب ، یہ کسک ہر لکھنے والامحسوس کرتا رہے کے دار بہت شدت سے ہے۔

امید ہے کہ پہلی جلد کی طرح آپ دوسری جلد کے بارے میں بھی ٹیلی فون اورخطوط کے ذریعہا ہے جوش وخروش کا اظہار کریں گے۔

اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور خوش خبری سنا تا ہوں۔ ''روش ستارے'' آپ پڑھ ہی چکے ہوں گے۔ ''سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم' سے پہلے میں نے بچوں کا اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بابر کت حالات پر لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ عام طور پر بیدان صحابہ کرام " کا تذکرہ تھا... جن کا تذکرہ اخبارات و رسائل میں مشکل سے ملتا ہے۔ روشن ستارے میں (مضمون کی طوالت کے پیش نظر) ان تمام صحابہ کرام " کے حالات کو شامل نہیں کیا جا سکا تھا... بہت سے صحابہ کرام " کے حالات شامل ہونے ہے دوشن ستارے کی بھی دوسری حالات شامل ہونے سے رہ گئے تھے۔ ایم آئی ایس نے روشن ستارے کی بھی دوسری جلد شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی بھی تیا ریاں شروع کردی ہیں ( اگر چہ جلد شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی بھی تیا ریاں شروع کردی ہیں ( اگر چہ حدری جلد گانام شاید کے کھا وررکھا جائے گا)۔

امیدہے کہ بیخوش خبری پڑھ کرآپ کوخوشی ہوئی ہوگی... بات ہے بھی خوشی کی۔اس لیےاس کوحاصل کرنے کے لیے بھی آپ پہلے ہے ہی تیار ہوجا کیں۔

والسلام عبدالله فارانی

0 0

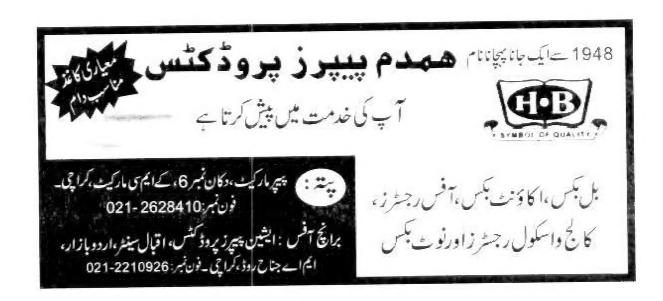

## مدینهٔ منوره میں آید

آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''ایک برتن لاؤ۔''

حضرت أمّ معبدرضى الله عنها ايك برتن الخالائيل... وه اتنابرُ اتھا كه اس ت تھوں آ دى سيراب ہوسكتے تھے۔غرض حضورصلى الله عليه وسلم نے بگرى كا دودھ نكالا۔اس كے تقفوں ميں دودھ بہت بھر گيا تھا۔ آ پ صلى الله عليه وسلم نے پہلے وہ دودھ حضرت أمّ معبد رضى الله عنها كوديا۔انھوں نے خوب سير ہوكر بيا،اس كے بعدان كے گھر والوں نے بيا۔ آخر ميں نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے خوددودھ نوش فر مايا اور پھرارشا دفر مايا:

'' قوم کو پلانے والاخو دسب سے بعد میں بیتا ہے۔''

سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلّم نے پھر بکری کا دودھ نکال کراُ مّ معبدرضی اللہ عنہا کودے دیا اور وہاں ہے آ گے روانہ ہوئے۔

شام کے وقت حضرت اُمِّ معبد رضی اللّه عنها کے شوہر حضرت ابومعبد رضی اللّه عنه لوٹے ، وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہا ، بہت سا دروہ فظر آیا۔ دودھ دیکھ کر جیران ہو گئے ، بیوی سے بولے :

''اے اُمّ معبد! بیہ یہاں دودھ کیسارکھا ہے ... گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی َبلری

تہیں ہے؟''

مطلب به بیمال جو بکری تھی ، وہ تو دودھ دے بی نہیں سکتی تھی۔ پھرید دودھ کہاں سے آیا؟

حضرت أمّ معبدرضي الله عنها يوليل:

" آج يبال عا ايك بهت مارك شخص كا گزر مواتها."

یہین کر حصرت ابومعبدرضی اللہ عنہ اور حیران ہوئے ، پھر بولے :

''ان كا حلياتو بتاؤيه''

جواب میں أمم معبدرضی الله عنها نے کہا:

''ان کا چېره نورانی تھا،ان کی آئیمیں ان کی لمبی پلکول کے پنچ چیکی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں،ان کی آ واز میں نری تھی، وہ درمیانے قد کے تھے۔ (یعنی چھوٹے قد کے نہیں سیاہ تھیں،ان کی آ واز میں نری تھی،ان کا کان م ایسا تھا جیسے کی لڑی میں موتی پرود ہے گئے ہوں، بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے توان پر با وقار شجیدگی ہوتی تھی۔ اپ مائھیوں کو کئی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلدان جلداس کو پورا کرتے تھے، وہ انہیں کی بات ساتھیوں کو گئی ان کی گرون سے نور کی ساتھیوں کو فورارک جاتے تھے۔ وہ انہائی خوش اخلاق شخص تھے،ان کی گرون سے نور کی کرنے سے دوروں ایرو ملے ہوئے تھے۔ بال نہایت سیاہ تھے۔ وہ دوروں کرنے کی خوش اخلاق شخص تھے۔ان کی گرون سے نور کی طرف نظر پرنی تو پھر دور کی طرف جسے دیکھنے پرنہایت حسین وجمیل لگتے تھے۔ان کی طرف نظر پرنی تو پھر دور کی طرف ہوئے تھے۔ان کی خوش میں وہ سب سے خریادہ میں ہوئے تھے۔

حضرت ألم معبدرضی الله عنها كابیان كرده حلیه ك كران كے شوہر بولے:

" الله کی قتم! بیجانیه اورصفات توانبی قریش بزرگ کی بین ،اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضروران کی پیروی اختیار کرلیتا اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔"

چنانچەروايات میں آتا ہے كەحفىرت ألم معبداور حفرت ابومعبدرضى القدعنبما ججرت

کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اورانھوں نے اسلام قبول کیا تھا۔

حضرت اُمِّ معبدرتنی الله عنها کی جس بکری کا دوده آپ صلّی الله علیه وسلّم نے دو ہاتھا، وہ بکری حضرت عمررضی الله عنه کی خلافت کے زمانے تک زند در ہی ۔

ادھرمکہ میں جب قریش کو نبی کریم صلّی اللّہ علیہ وسلّم کا کچھ بتا نہ چلاتو وہ لوگ حضرت ابو بجہل بھی تھا۔ دروازے پر ابو بجہل بھی تھا۔ دروازے پر ابو بجہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابو بحبل بھی اللّہ عنہ با باہر دستک دی گئی تو حضرت ابو بجہل اللّہ عنہا باہر نکلیں۔ابو جہل نے بوجھا:

" تمہارے والد کہاں ہیں؟"

وه پولیل:

دو مجھے نہیں معلوم \_''

یے ن کرابوجہل نے انہیں ایک زور دارتھپٹر مارا تھپٹر سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔

اس پر بھی حضرت اساءر صنی اللہ عنہا نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابوجہل اور اس کے ساتھی بڑ بڑاتے ہوئے نا کام لوٹ گئے۔

ادھر مدیند منورہ کے مسلمانوں کو بیخبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ججرت کرکے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں ... اب تو وہ بے چین ہو گئے۔ انتظار کر ناان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سورے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور حرّہ کے مقام تک آ جاتے جو مدینہ منورہ کے باہرا یک پیخر یکی زمین ہے۔ جب دو پہر ہوجاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتے جو مدینہ منورہ کے باہرا یک پیخر کی زمین ہے۔ جب دو پہر ہوجاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوں ہوکروا پس لوٹ آ تے۔

بھرایک دن ابیا ہوا... مدینه منورہ کے لوگ گھروں سے حرّہ کے مقام تک آئے۔ جب

کافی در ہوگئ اور دھوپ میں تیزی آگئ تو وہ پھر مایوں لوٹے گے۔ایسے میں ایک یہودی حرق ور ہوگئ اور دھوپ میں تیزی آگئ تو وہ پھر مایوں لوٹے گے۔ایسے میں ایک یہودی حرق میں ایک اوٹے ٹیلے پر چڑھا۔اے مکتہ کی طرف سے بچھ سفید لباس والے آتے وکھائی دیے۔اس قافلے سے اُٹھنے والی گرد سے نکل کر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پرنظر آئے تو وہ یہودی یکاراُٹھا:

''اے گروہ عرب! جن کاتمہیں انتظارتھا، وہ لوگ آ گئے۔''

بیالفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور حزہ کے مقام پر پہنچ گئے۔انھوں نے حضور اقدی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔

ایک روایت میں ہے کہ پانٹی سوسے پچھزا کدانصار بول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلّم کا استقبال کیا۔

وہاں سے چل کر حضورا قدی اللہ عذیہ وسلم قباتشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عمر و بن عوف کے ایک شخص کانوم بن معدم رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فر مایا۔ بنی عمر و کا بیگھر ان قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے گھر قیام فر مایا۔ بنی عمر و کا بیگھر ان قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہوگئے ہے کہ آپ سلمان ہو گئے مدینہ منور و تشریف لانے سے پہلے بی مسلمان ہو گئے متھم

قبامیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیا در کھی۔ اس کا نام مسجد قباہے۔ اس مسجد اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پروضو کیا ، پھر مسجد قبامیں نماز پڑھی توا ہے ایک جج اور عمرے کا تواب ملے گا... حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں اکثر تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سور ق التو بہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔

قباہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پنچے۔ جونہی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آ مدکی خبر مسلمانوں کو ہوئی ،ان کی خوش کی انتہانہ رہی۔حضرت براء رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جتناخوش دیکھا، اتنائسی اور موقع پر نہیں دیکھا... سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منظر دیکھ عیس۔ عورتیں اور بیج خوشی میں بیا شعار پڑھنے گئے:

طَلَعَ البَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوِدَاعِ وَجِبَ الشُّكُو عَلَيْنا مُسادَعَا لِلشَّكُو عَلَيْنا مُسادَعَا لِللَّهُ وَعَلَيْنا أَيُّهَا الْمَبْعُوثَ فِيُنا جِنْتَ بِالْأَمُو المُطاع

ترجمه: ''چودهویس رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک الند تعالیٰ کو پکار نے والا اس سرز مین پر ہاتی ہے، ہم پراس نعمت کاشکرا دا کر نا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغیم بنا کر بھیجے گئے میں آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور امل عت واجب ہے۔''

رائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑ ہے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پرابڑ حفاہیے کے آ خار طاہر ہونا شروع ہو چکے تھے جب کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جوان نظر آئے تھے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں تھے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوسال بڑے تھے۔

اب ہوا ہے کہ جن اوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونہیں و یکھا تھا ، انھوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کا رسول یہ بیں اور گرم جوشی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رسول یہ بین اور گرم جوشی سے ان سے ملنے کئے۔ یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فورا محسوس کرلی ... اس وقت تک دھوپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے نگی تھی ، چنا نچے حضرت ابو بکر صدیق

رضی اللہ عنہ نے اپنی حیاور سے حضورا کرم صلّی اللہ علیہ وسلّم پرسایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا کہ اللہ کے رسول ہے ہیں۔

پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ہے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت ہے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سے بچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر بیالفاظ تھے:

''الله اكبر! رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لے آئے۔''

رائے میں آپ کی آمد کی خوشی میں حبشوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے...انسے میں ایک شخص نے یو چھا:

''اے اللہ کے رسول! آپ جو یہاں ہے آگے تشریف لے جارے ہیں تو کیا ہمارے گھروں ہے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟''

اس کے جواب میں آپ صلّی انتدعایہ وسلّم نے ارشادفر مایا:

'' مجھےا یک الیمیستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جود وسری بستیوں کو کھالے گی۔'' اس کا مطلب بیرتھا کہ دوسری بستیوں کے لوگوں پر اثر انداز ہوجائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کرلے گی۔

یے جواب س کرلوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ ویا۔اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہوگیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔

مدینه منوره کا پہلانام یثر ب تھا۔ یثر ب ایک شخص کا نام تھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھا۔ مدینه منوره میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی، چنا نچے اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔

0 0

# مسجد نبوى كى تغمير

جمعہ کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم بن عوف میں ہوئی۔ اس میں اس وقت مسلمانوں کی تعدادسو کے قریب تھی۔ بنی سالم کی جس مسجد میں آپ نے جمعہ ادا کیا، اب اس مسجد کو'' مسجد جمعہ'' کہا جاتا ہے۔ یہ قبا کی طرف جانے والے راشتے کے بائیس طرف ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور سلی القد علیہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی ویا تھا۔ اس مہلے خطبہ بیں جو آجھ ارشا دفر مایا، اس کا آجھ حصہ یہ تھا:

''پس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ ہے بچانا جا ہتا ہے تو ضرور بچالے۔ جا ہے وہ آ دھے جھو ہارے کے برابر ہی کیول نہ ہو، جسے بچھ بھی نہ آتا ہو، وہ کلمہ طیبہ کولازم کرلے، کیونکہ نیتی کا نواب دو گنا ہے لے کرسات سو گنا تک ملتا ہے اور سلام ہواللہ کے رسول پر اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔''

نمازِ جمعہ ادا کرنے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اومٹنی پر سوار ہوئے۔ اور اس کی لگام ڈھیلی جچوڑ دی ، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دی۔ اومٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کررہی ہو کہ کس سمت میں جانا ہے، ایسے میں بنی سالم کے لوگوں (یعنی جن کے محلے میں جمعے کی نماز اداکی گئی تھی) نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول! آپ جمارے ہاں قیام فرمایئے، یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہاں اوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہاں آپ کی بوری حفاظت ہوگی... یہاں دولت بھی ہے، جمارے پاس ہتھیار بھی ہیں... ہمارے پاس ہتھا تہ بھی موجود ہیں۔.. ہمارے پاس ہاغات بھی ہیں اور زندگی کی ضروریات کی سب چیزیں بھی موجود ہیں۔''

آپ صلی الله علیه وسلم ان کی بات من کرمسکرائے ،ان کاشکریها دا کیااورفر مایا: ''میری اونمٹنی کا راستہ جھوڑ دو، بیہ جہاں جانا چاہے، اسے جانے دو، گیونکہ بیہ مامور ے ۔''

مطلب بيتھا كەللەتغالى ئے تقلم ئەزۇنى خود چې گى اورات اپنى منزل معلوم جە آپ سلى اللەنلىيە دىلىم ئے ان حفنرات گود نادى: ''اللەتغالى تىمهىس برگت عطافر مائے۔''

اس کے بعد اونئی روانہ ہوئی۔ یبال تک کہ بن بیاصہ نے محفے میں پہنچی۔ یبال کے نوگوں نے بھی آپ سنی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ہاں تھی ہیں ہوگی ۔ یبال کے اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ہاں تھی ہیں ہوگی ساعدہ کے اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب ویا جو بن سالم کو دیا تھا۔ اس طرح بنی ساعدہ کے علاقے سے گزرے ۔ ان حضرات نے بھی یہ درخواست کی ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بہی جواب فر مایا۔ اونٹنی آگے برائمی ۔ اب یہ بنی عدی کے مصلے میں داخل ہوئی ، یبال آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی خیریال تھی ۔ ان اوگوں نے عرض کیا:

'' جم آپ ئے نخصیال والے جیں ،اس لیے یہاں آیا م فر مائے۔ یہاں آپ کی ریشے واری بھی ہے، جم تعداد میں بھی بہت ہیں۔ آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے، پھر یہ کہ جم آپ کے رشتے وار بھی بین ،سوہمیں جھوڑ کرنہ جا کیں۔''

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ بیانٹی مامور ہے، اے اپنی منزل معلوم ہے۔ اوٹٹی ما کر ہے، اے اپنی منزل معلوم ہے۔ اوٹٹی اور آ گے بڑھی اور ای محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بید جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کے وروازے کے نجارے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کے وروازے کے

قریب تھی۔

حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله عند کا نام خالد ابن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے۔ بیعت عقبہ کے موقع پرموجود تھے۔ ہرموقع پرحضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی الله عنہ کے دور خلافت میں انھوں نے حضرت علی رضی الله عنہ کے دور خلافت میں انھوں نے حضرت علی رضی الله عنہ کے جہاد کے بہت قریبی معاونین میں سے رہے۔ ان کی وفات بیزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران بوئی۔

اوَمْنَ بِينَهُ كَنْ مَا بَهِى آپ صلى الله عليه وسم اس ہے، أثر ہے نہیں سنے كه وہ احیا نک پُھر كھڑئ ہو گئی ... چند قدم جلى اور تھہر گئی ... آپ صلى الله عليه وسلم نے اس كى لگام بدستور حيور مرحق ميں الله عليه وسلم نے اس كى لگام بدستور حيور ہو تھي ۔ او مُن اس كے بعد واليس اس جگه آئى جہال پہلے بیٹھی تھی ۔ وہ دو ہارہ اسی حبّکہ بیٹھی تھی ۔ او مُن اس كے بعد واليس اس جگه آئى جہال پہلے بیٹھی تھی ۔ وہ دو ہارہ اسی حبّکہ بیٹھی تھی ۔ او مُن اس سے اُئر ہے ۔ ساتھ میں اور منہ کھو لے بغیر ایک آ واز نكالی ۔ اب نبی اكر مصلی الله عليه وسلم اس سے اُئر ہے ۔ ساتھ میں فرمایا:

''اے میرے پروردگار! جھے مبارک جگہ پرا تارنااورتو بی بہترین جگہ گئبرانے والا ہے۔'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ جملہ جا رم تبدارشا وفر مایا ، پُھرفر مایا:

''ان شاءالله! يَنِي قيام گاه ۽ و کُل \_''

اب آپ سلی اللّه علیہ وسلم نے سامان اتار نے کا تھم دیا۔ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللّه عند نے عرض کیا:

'' كياميل آپ كاسامان اپنے گھر لے جاؤں۔''

آپ صلی القدعایہ وسلم نے انہیں اجازت وے دی۔ وہ سامان اتار کرلے گئے۔اس وقت حضرت اسعد بن زرار ہ رضی اللّہ عند آ گئے۔انھول نے اونٹنی کی مہارتھام لی اوراونٹنی کو لے گئے ، چنانچے اونٹنی ان کی مہمان بنی۔

 ترجمہ الاہم بن نجارے پڑا سیون میں ہے تیں آس قدر ذول قلمتی کی بات ہے کہ مخمد ان متدعلیہ وسلم ہمارے پڑوی ہیں۔''

ان كى آ وازئن كرنبى اكرم صلى الله عليه وسلّم بابراْكل آئے۔ان كے نزد بك آئے اور فرمایا: "كياتم مجھ سے محبت كرتى جو؟" و د اوليس:

''بان!اےاللہ کے رسول۔''

اس پرآپ صلی الله علیه وسلم فرمایا:

''الله حالتات،مير سادل مير بھي تمهار سالي محبت ہي محبت سے''

آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھراس وفت مرے تخصرت علیہ وسلّم حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ علیہ وسلّم حضر و تیار نہیں مراح تھر و تیار نہیں اللہ علیہ وسلّم کا حجر و تیار نہیں و بیار آب ہے۔ و بیار آب ہے اللہ علیہ وسلّم کا حجر و تیار نہیں و بیار آب ہے۔

آپ ملی الد علیہ وہلم جب قبا ہے مدیدہ منورہ تشریف المساتی ہیں اکثر مباجرین جس مدیدہ منورہ آئے سے داس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل وید تھا۔ ان سب کی خوابش تھی کہ مہاجرین این کے ہاں تھی ہیں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی ۔ آخر انصاری حصرات نے مہاجرین کے لیے قرید اندازی کی ۔ اس طرح جومہا جرجس انصاری کے جصے میں آئے ، ووانہی کے بال تشہر ہے ، انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں تشہرایا جگہ ان برا بنامال اوردولت بھی خریق کیا۔

مها جرین کی آمدے پہلے انصاری مسمان ایک جُید یا جماعت نماز اوا کرتے تھے۔

«منزے اسعد بن زرارہ جنبی اللہ عند انہیں نماز پڑھائے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریب انسان اللہ علیہ وسلم تشریب انسان نا نہیں نماز پڑھائے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم این اونگئی پر تشریب ہے پہلے مسجد بنائے بی فعر بولی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونگئی پر سوار جو نے اور اس بی اہام وجیلی تیہوز دن ۔ اونگز جل پڑی ، وواس جگلہ جا کر بیٹھ تنی جبال آج مسجد نا نا میں جگہ اسمان نماز اوا کرتے رہے تھے، وہ جگہ بھی اس کے آس

پاس ہی تھی ،اس وقت و ہال صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں ... ان پر حبیت نہیں تھی ۔اونٹنی کے بیٹھنے پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

''لِس!مسجداس حبَّد ہنے گی۔''

اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے فر مایا: ''تم پیچگہ مسجد کے لیے فر وخت کروویہ''

وہ جگہ دراصل دویتیم بچول بہل اور سہیل کی تھی اور اسعدین زرار ہ رضی اللہ عندان کے سر پرست متعافی بن عفرا ، رضی اللہ عند سر پرست معافی بن عفرا ، رضی اللہ عند سر پرست معافی بن عفرا ، رضی اللہ عند ستھے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ عند نے عرض کیا:

""" بیار مین لے لیس ، میں اس کی قیمت ان وونوں کواوا کر دیتا ہوں ۔"

آ پ سلی اللہ علیہ وہلم نے اس سے انکار فر مایا اور دس دینار میں زمین کا و ہ گلڑا خرید ہیں۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے مال میں سے ادا کی گئی ( واہ! کیا قسمت پائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوئی کے نمازیوں کا تواب ان کے نامہ انعمال میں بھی کلھا جار ماہے۔)

پیروایت بھی ہے گہ آپ سلی القد علیہ وسلم نے ان دونوں پیتم لڑکوں کو بلوایا۔ زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ان دونوں نے عرض کیا:

"الله كرسول إجم بياز مين مديدكرت بين-"

آ پ سلی التد مذیبه و علم نے ان تیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرمادیا اور و آل و بنا ۔ میں زمین کا وہ تکٹراان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکرصد بق رضی القد عند کو تھم دیا کہ وہ انہیں وس وینارا دا کر دیں ، چنا نچے انھوں نے رقم ادا کر دی۔

زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجد کی تعمیر شروع کرنے کہ ارادہ فر مایا اینٹیں بنانے کا تھم دیا ، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن است مبارک سے پہلی اینٹ رکھی ۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وَقَلَم دیا کہ دوسری اینٹ وہ مبارک سے پہلی اینٹ رکھی ۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وَقَلَم دیا کہ دوسری اینٹ وہ

رکھیں۔ انھوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ انھوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ انھوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انھوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر چوشی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

''میرے بعد یہی خلیفہ بول گے۔''(مشدرک حاکم نے اس حدیث کو پیچ کہا ہے) پھر حضورا قدر ت سلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو تکم فر مایا: ''اب پچر لگاناشروع کرو۔''

0 0 0

## مدینه منوره میں اسلامی معاشرے کا آغاز

مسلمان پیخروں ہے بنیادی بھرنے گئے۔ بنیادی تقریباً تین ہاتھ (ساڑھے 4 فث ) گبری تقین۔ اس کے لیے اینتوں کی تقمیر اٹھائی گئی۔ دونوں جانب پیخروں کی وفث ) گبری تھیں۔ اس کے لیے اینتوں کی تقمیر اٹھائی گئی۔ دونوں جانب پیخروں کی دیواریں بنائے گئے۔ دیواریں بنا کر تھجور کی ٹہنیوں کی حبیت بنائی گئی اور تھجور کے تنول کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونیجائی انسانی قد کے برابر تھی۔

ان حالات میں کچھانصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا:

''اللہ کے رسول!اس مال ہے مسجد بنائے اور اس کوآ راستہ سیجیے ،ہم کب تک چھپر کے نیجے نماز پڑھیس گے۔''

اس پر حضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:

'' مجھے مسجدوں کوسجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔''

ای سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ میہ ہیں:

'' قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آ رائش اور زیبائش کرنے لگیس گے جیسے یہوداور نصاریٰ اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب وزینت کرتے ہیں۔'' مسجد نبونی کی تبچت تھجور کی تبچال اور پنون کی تھی اور اس پر تھوڑی کی مٹی تھی۔ جب بارش دو تی تو اندر پانی تبکیتا ... به پانی مثنی ملا ہوتا ... اس سے مسجد کے اندر کیچیز دوجا تا یہ بیہ بات محسوس کر کے محالیہ کرا مرضی اللہ منہم نے عرض کیا:

" يارسول الله! أحرة پ تحكم ويل تو تهجت پرزياده منى جَچيا وي جائے تا كه اس ميں ہے۔ يانی نه رہے ، مسجد ميں نه نئے۔ "

آ پ صلی الله عابیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

منتمیل! بونی ریندو به "

مسجد فی تغییر کے استین تما مهم جرین اورانصار نے اصدیدا یہاں تک کد فود اعتمار نبی اللہ ملید و تعلم اپنی جاور کر میں ایٹ باقعوں ہے کام بیار آ پ سنی اللہ علیہ وسلم اپنی جاور شاہر اللہ علیہ وسلم اپنی جائے ہیں ایٹ تین ایڈ تین اللہ تعلیہ اللہ علیہ و سلم کو ایند تنہم کے آئے تخصرت صلی اللہ علیہ و سلم کو ایند تنہم کے آئے تخصرت صلی اللہ علیہ و سلم کو ایند تنہ سی اٹھاتے و یکھا تو وہ اور زیادہ جانفشانی ہے ایند تا پہلیں و تھوٹ سے در ایمان ایڈ ول ہے مواد تھر جیں۔ الیک موقع برآ پ صلی اعتمار سی اعتمار کے دیکھا کہ باقی سحابہ تو ایک ایک تھر اٹھا کر لار ہے تھا اور اعتمار بین یا مراضی اعتمار تا وہ تعدوو کی اور الیک ایک تھر اٹھا کر لار ہے تھا اور اعتمار بین یا مراضی اعتمار تا دوو

'' ممارا تمریجی این ساتھیوں فی طرح ایک ایک بیم ایون نہیں الاتے۔'' انھوں نے عرض بیا

``اس کیے کہ میں انداقعانی سے زیادہ سے زیادہ اجروثو اب حیاہتا ہوں۔ `

«هنمت مثمان بن مظلمه ان رضى المند عند بهبت نفيس اور صفائى ببند آون متھے۔ ووجھی مسجد
کی تقمیہ کے بچھر ڈھور ہے متھے۔ بچھر اٹھا کر چیتے تو اس کواپنے کیئروں سے دور رہ ہے تاکہ کیا گیا ہے۔ خراب ند دول۔ اگر مٹی لگ جاتی تو فورا پھی سے اس کو جھاڑ نے گئے۔
تاکہ کیئر سے خراب ند دول۔ اگر مٹی لگ جاتی تو فورا پھی سے اس کو جھاڑ نے گئے۔ دوسر ہے جھا بہ بیدد کچھ کرمشکراد ہے۔

. مسجد کی تغمیر کے بعد حضوراً کرم<sup>صل</sup>ی الله علیه وسلم اس تیں یا نج ماد تک بیت المقدس کی طرف مندکر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم ہے قبلے کارٹ بیت اللہ کی طرف ہوگیا۔ موری کہلے فرش کچاتھا، پھر اس پر کنگریاں بچھا دی گئیں۔ بیاس لیے اللہ کی طرف ہوگیا۔ اب جو بھی آتا، اپنی حجولی میں آئیریاں مجھائی گئیں کہ ایک روز ہارش ہوئی، فرش گیلا ہوگیا۔ اب جو بھی آتا، اپنی حجولی میں آئیریاں مجھائی گئیں کہ ایک روز ہارش ہوگیا کرنماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش بھی سنگریوں کا بچھا دو۔

نچر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک گئر احضرت عثمان غنی رضی اللہ عنه کا تھا، یہ گئر اانھوں نے ایک بہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنه کومعلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو وسیق کرنا جا ہے ہیں تو انھوں نے عرض کیا:

''اےاللہ کے رسول! آپ مجھے نے مین کا پیکٹر اجنت کے ایک مکان کے بدلے میں خریدلیں۔''

چٹانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وَعلم نے ووٹلڑاان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

''اگرمیری بید مسجد صنعائے مقام تک بھی بن جائے (لیعنی آتی وسیع ہوجائے) تو بھی ہیہ میری مسجد ہی رہے گی ، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔''

اک سے ظاہر بحور ہاہے کہ آپ نے متحد نبوق کے وسیع بیونے کی پہلے ہی اطلاع دے دی تھی اور بوابھی بہی۔ بعد کے ادوار میں اس میں توسیع ہوتی رہی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آ گے بھی جاری رہے گا۔

مسجد نبوئ کے ساتھ بی سیدہ عا اکثر صدیقہ رضی اللہ عنبہا اور سیدہ سودہ رضی اللہ عنبہا کے لیے در ججرے بنائے گئے۔ بید ججرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان ججروں کی حجرتیں بھی مید کی از کے اس جیستال ہے بنائی گئی تھیں۔

محدنبوی کی تغییر تک آپ صنی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کے

گھر میں قیام پذیرر ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان میں کچلی منزل میں قیام فرمایا تھا، حضرت ابوابوب الصاری رضی اللہ عنداوران کی بیوی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی:

> '' حضور! آپ او پروالی منزل میں قیام فرمائیں۔'' اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فر مایا:

'' مجھے نیچے ہی رہنے ویں... کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، ای میں سہولت رہے گی۔''

حضرت ابوالوب الصاري رمني الله عنه فرمات بين:

''ایک رات ہماری پانی کی گھڑیا ٹوٹ گئی۔ ہم گھبرا گئے کہ ہیں پانی ینجے نہ شکینے سگے اور آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کو پر بیٹائی نہ ہو... تو ہم نے فوراً اس پانی کواپنے لحاف میں جذب کرنا شروع کرویا... اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا اور دان سر دی کے تھے۔''
اس کے بعد حضرت ابوابوب الفعاری رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور والی منزل پر قیام کرنے کی ورخواست کی... آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان کی۔۔

ان کے گھر میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسعد بن زرار داور حضرت سعد بن عباد درضی اللّہ عنہمائے ہال ہے بھی آتا تھا۔

اس تغمیر سے فار نا ہمو نے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو سے تربیر بن رافع رضی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفر میں خرج کر نے کے لیے 500 درہم اور دواونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن اریقط کو بھیجا۔ سیدنا الو بکر صد ایق رضی اللہ عنہ نے باخراجات برواشت کیے۔ ان کے گھر والوں کولانے کی فرم مدایق رضی انہیں سونچی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری بھی انہیں سونچی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

صاحب زادیوں حضرت فاطمه رضی الله عنها، حضرت ام کلتوم رضی الله عنها کو، آنخضرت صلی الله علیه وسلّم کی المیه محتر مدحضرت سوده بنت زمعه رضی الله عنها ، اور داریام ایمن رضی الله عنها (جوزید بن حارثه رضی الله عنه کی المیه تحقیری) اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی الله عنه آپ حسلی الله علیه رضی الله عنه آپ حسلی الله علیه وسلی الله عنه آپ حسلی الله علیه وسلم کی دایا کے بیٹے تصاور آپ حسلی الله علیه وسلم کی دایا کے بیٹے تصاور آپ حسلی الله علیه وسلم کوحد در جعزیز تنہے۔

اً بِ سِلِّى الله عليه وسلّم كَى بيني حضرت زينب رضى الله عنها چونكه شادى شده تحقيل اوران كيشو هراس وفت تك مسلمان نبيل هو خ تقے ،اس ليے انهيل ججرت كر في سے روك ديا گيا۔ حضرت زينب رضى الله عنها في بعد بيل ججرت كى تھى اورا پنے شو ہركوكفركى حالت ميل مكه بى ميں جھوڑ آئى تھيں۔ ان كے شو ہر ابوالعاص بن ربيج رضى الله عنه شھے۔ بيغ وو بدر كے موقع پر كافرول كے نشكر ميں شامل ہوئے ،گرفتار ہونے ،ليكن انهيل جھوڑ ديا گيا ، پھر بيد مسلمان بوگئے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوشی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا آپ شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہا آپ شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ججرت کرگئی تھیں ۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آگئے ۔ ان میں ان کی زوجہ محترت ابنا، رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کے بیٹی حضرت اسا، رضی اللہ عنہ منہ منہ رہ شام تھیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت ام رو مان رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت آم رو مان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ عالیہ وسلم نے فرمایا تھا:

'' جس شخص کو جنت کی حوروں میں ہے کوئی حور دیکھنے کی خوا ش ہو، وہ اُم رومان و کا سال''

ججرت کے اس سفر میں حضرت اساء رہنی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قبامیں تھہر نا پڑا۔ بیبان ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رہنی اللہ عنہ ببیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مید مدینہ پنجیس اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ججرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچے تھا۔ ان کی پیدائش پرمسلمانوں کو بے حد خوش ہوئی ، کیونکہ کفار نے مشہور کردیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں ، ان کے ہاں کوئی نرینہ اولا دنہیں ہوئی کیونکہ ہم نے ان پر جادوکر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ہن زبیر رضی اللہ عند کی پیدائش پران اوگول کی ہوئی۔ بات غلط ثابت ہوئی ، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوش ہوئی۔

مستبد نبوی کی تغمیر آکمل ہوگئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہلے پہل کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ منور د آئے تو و دائے ساتھ قندیلیں ،رسیال اورزیتون کا تیل لائے۔

0 0 0



# اسلامی بھائی جارہ

حضرت تمیم داری رضی الله عنه نے بیر قندیلیں مسجد میں لاکا دیں ، پھررات کے وقت ان کوجلا دیا۔ بیدد مکچھ کر حضور نبی کریم صلّی الله علیہ وسلّم نے فر مایا:

'' ہماری محیدروثن ہوگئی ،اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فر مائے ،اللہ کی تشم! اگر میری کوئی اور بٹی جوتی تو میں اس کی شادی تم سے کرویتا۔''

بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رفنی اللہ عنہ نے متجد میں قند بل جلائی کتھی یہ

مسجد نبوی کی تغمیر کے ساتھ آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے دو حجر ہے اپنی بیو یوں کے لیے بنوائے تھے۔ (باقی حجر ہے ضرورت کے مطابق بعد میں بنائے گئے )۔ ان دو میں ہے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ درمنی اللہ عنہا کا تھااور دوسراسیدہ سودہ رضی اللّٰہ عنہا کا۔

مدینه منوره میں وہ زمینیں جو کسی کی مکہت نہیں تھیں ،ان پر آپ صنی القد عذیہ وسلم نے مہاجرین کے لیے نشا نات لگا و ہے ، یعنی ریز مینیں ان میں تقسیم کردیں۔ یجھ زمینیں آپ کو انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تقسیم فر ما دیا اور ان جگہوں پر ان مسلمانوں کو بسایا جو بہلے قبا میں کھم گئے تھے، لیکن بعد میں جب انھوں نے ویکھا کہ قبامیں جاتو وہ بھی مدینہ جلے آ نے تھے۔

آ پ صلّی اللّه علیه وسلّم نے اپنی بیو یون کے لیے جو تجر سے بنوائے ، وہ کیجے تھے۔ تھجور کی شاخوں ، بیوں اور چھال ہے بنائے گئے تھے۔ان پر ٹٹی لیبی گئی تھی۔

حضرت حسن بصری رحمته الله علیه مشہور تابعی ہیں اور بیاتو آپ کو بیا ہی ہوگا کہ تابعی اسے کہتے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جھوٹا تھا تو حضرت عثان غنی رضی الله عنه کی خلافت کے دور میں امہات المونیین کے ججروں میں جاتا تھا، الن کی جھتیں اس قدر نجی تھیں کہ اس وقت اگر چہ میرا قد جھوٹا تھا، کین میں ہاتھ سے چھتوں کو جھوٹا تھا، کرنا تھا۔

''اےاللہ!انہیں دین کی تمجھءطافر مااورلوگوں کے لیے بیابیند بیرہ ہول۔''

متجد نبوی کے قریب جاروں طرف حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکانات عنے ، آنخضرت سنی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ بیس متعدد نکاح فرمائے تھے ، جن بیس د بنی مسلمتیں اور حکمتیں تھیں ، جب بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائے تو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک مکان یعنی حجر و آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بدیہ کر دیتے ۔ اس بیس مارٹہ رضی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتر مہ کا قیام ، و جاتا ہے بہاں تک کے رفتہ رفتہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ وسلم کو بدیہ کردیے۔ اس بیس اللہ عنہ وسلم کو بدیہ کردیے۔

ای زیانے میں آنخضرت صلّی اللّه ملیہ وسلّم نے مہاجرین اور انصاری مسلمانوں کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدے معاہدے

میں سطے بایا کہ یہودی مسلمانوں ہے بھی جنگ نہیں کریں گے، بھی انہیں تکلیف نہیں کریں ہے۔ بھی انہیں تکلیف نہیں کریں پہنچا ئیں گے اور ایر کو آئے تخضرت صلّی الله علیہ وسلّم کے مقابلے میں ودکسی کی مدونہیں کریں گے۔ان گے اوراگر کوئی اچا نک مسلمانوں پر حملہ کرے تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ان شرا نظے نے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات میں آزادی کی حانت وی گئی۔ یہ معاملہ ہجن یہودی قبائل سے کیا گیا،ان کے معاملات میں آزادی کی حانہ ور بن نخیر ہیں۔

اس کے ساتھ بی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے ورمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس بھائی جیارے سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا بے مثال رشتہ قائم ہوا۔ اس بھائی جیارے کوموا خات کہتے ہیں۔ بھائی جیارے کا یہ قیام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند کے مکان پر ہوا۔ یہ بھائی جیارہ مسجد نبوی کی تغمیر کے بعد ہوا۔ اس موقع پر آ ب سئی اللہ عند ہوا۔ اس موقع پر آ ب سئی اللہ عند ہوا۔ اس موقع پر آ ب سئی اللہ عند ہوا۔ اس موقع پر آ ب سئی اللہ عند ہوا۔ اس موقع پر

''الله کے نام پرتم سب آپیں میں دود و بھائی بن جاؤ۔''

اس بھائی جارے کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جوسلوک کیا، وہ رہتی و نیا تک یا درکھا جائے گا۔ خود مہاجرین پراس سلوک کاس قدر اثر ہوا کہ وہ دیکاراً کھے:

''اے اللہ کے رسول! ہم نے ان جیسے لوگ بھی نہیں و کیھے۔ انھوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور فم گساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں تا لیست ہیں اور صلہ ملنے نہیں تا ہے تق ہمیں الگ رکھتے ہیں اور صلہ ملنے کا وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں اور صلہ ملنے کا وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں اور صلہ ملنے کا وقت آتا ہے تق ہمیں اس میں برابر کا شریک کر لیتے ہیں... ہمیں تو قرر ہے... بس کا وقت کا سارا اثواب بین نہا نہ ہمیٹ لے جا کیں۔'

ان کی میہ بات من کرحضور نبی کریم صلّی اللّه علیہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: ''نہیں!ایسااس وفت تک نہیں ہوسکتا، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعا ئیں دیتے رہوگے۔'' لعض ماماء نے تلہ کا کہ بھائی حیارہ کرانا حضور 'بی کریم صنی 'منہ مایہ وسنم کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ سنی اللہ علیہ وسلم ہے بہلے سی نبی نے اپنے امتیوں میں اس طرح بھائی حیارہ نبیس کرایا۔

ال استنظامی روایات ملتی بین کرانصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھانیوں کواپنی ہو جینے میں جو بھانیوں کواپنی ہو جین کی اور سے استانسف حصدہ ہے ویا سیسی کے پائل وو مکان تھے تو ایک انسازی کی اور سویا استی طرح ہونے ہوئی کی وو سے دیا سیسی کہ ایک انسازی کی وو سے دیا سیسی کہ ایک انسازی کی وو سے ویا استی کے ایک انسازی کی دو سے ویا استی کے ایک انسازی کی دو سے ویال تھیں سانسی سیسی کے والے تھیں سانسی میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں کرایا ہے کہ ایک کو ایک کے ایک کرایا ہے کہ ایک کو ایک کرایا ہے۔

ایک کو طابات کو ایک کرایا ہے گوئی کرایا ہے گا ایک کے ایک کرایا ہے گا ہی کہ ایک کرایا ہے گا ہے کہ کہ کرایا ہے کہ کے ایک کرایا ہے گا ہے کہ کہ کرایا ہے گا ہے کہ کہ کرایا ہے کہ کرایا ہے کہ کرایا ہے کہ کرایا ہے کہ کرایا ہے کہ کہ کرایا ہے کرایا ہے کہ کرایا ہے کرایا ہے کہ کرایا ہے کرایا ہے کہ کرایا ہے کرایا ہے کہ کرایا ہے کرایا ہے کرایا ہے کرایا ہے کرایا ہے کر

ان کا مول سے فار فی ہونے کے بعد بید مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے او کول کو کیا۔

بلایا آریں۔ آپ سنگی القہ عالیہ وسئم نے اپنے صحابہ گرام رہنی اللہ منہم سے مشورہ کیا۔ اس سعت میں ایک مشورہ بیدیا ایو کہ فاز کا دفت ہونے پرایک ہجنڈ البرادیا جا ہے ۔ اور۔ اس و دیجھیل کے قو جھی جا کہ نمازہ وفت ہوگیا ہے اور ایک دوسرے ہو بنادیا کریں ہے ،

میکن حضورا مرسلی اللہ عابیہ وعلم نے اس تجویز کو پیند نیڈر مایا۔ پھر کی نے بہا کہ بلی بجادیا کریں ہے ،

مرین ہے حضورا کرم سلی اللہ عابیہ وعلم نے اس تجویز کو پیند نیڈر مایا کیوند ہے طریق ہودیوں ہا کہ بار امالان کردیا کریں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دس و بھی بایدن فر مایا کیوند ہے طریقہ سے میں و بھی باید کریا ہے ہودا ہوں کا جبی ہودا ہوں کا بھی ہودا ہوں کا کہ بار امالان کردیا کریں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دس و بھی پیندن فر مایا دائی کے کہ بیابیا نیوں کا طریق تھا۔

تبین و این مشوره و یا که آگ جا وی جایا کرے به آپ سلی امله مدید و حام نے اس آبو بر کوئنی پیندندفر مایا اس لیے که پیطر ایقه مجوسیوں کا قتابہ

الك مشوره بياد يا ميا:

اليك تخفس مقرر كرويا جائد كه وونماز كاوفت توئد پركشت لؤاليا كرے، چنانچ اس رائے كوقبول كرانيا كيا۔ چنانچ حضرت بايال رسمي الله عنه كوا علان كرئے والامقر ركز و يا كيا۔ ا نہی دنوں معنر تعبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔انھوں نے ایک تحض کو و يكهار اس كرجهم ير دو سنر كيارے تھے اور اس كے ہاتھ ميں ايك ناقوس (بگل) تھا....حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یو جیما: " كياتم بيناقوس فروخت كرتے ہو؟". ...اس نے يوجيحا:

''تم اس کا کیا کروگ۔''

میں نے کہا: ''ہم اس کو بجا کرنمازیوں کو جمع کیا کریں گئے'۔اس پروہ بولا: · ' ' بیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتاووں یہ ' '

میں نے کہا:'' ضرور بتا ہے'' .....اب اس نے کہا... '''تم بیالفاظ یکارکراوگوں کو جمع كماكروية

اوراس نے اذان کے الفاظ و ہراد ہے۔ یعنی پوری اذان پڑھ کرانہیں سنادی۔ پھر تکہیر كمني كاطريقه جمي بتامايه

صبح موئي توحضرت عبدالله بن زيدرضي الله عنه آب صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوئے اورا پنایہ خواب سٹایا... خواب س کر آپ صلی اللہ عبیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: " بِ شَك ! بيه بي خواب سے ان شاء اللہ! تم جاكر به كلمات بايال كوسكھا دو .... تاك وہ ان کے ذریعے اذان دیں۔ان کی آ وازتم ہے بلند ہے....اور زیادہ ول کش بھی ہے۔'' حضرت عبدالله رسنی الله عنه حضرت بلال رسنی الله عنه کے یاس آئے۔ انھول نے گلمات شیخے برنسج کی اذان دی ....اس طرح سب ہے پہلی اذان فجر کی نماز کے لیے دی

## یہود یوں کے سوالات

جونبی حضرت بال رضی الله عند کی اذ ان گونجی اور حضرت عمر رضی الله عند کے کا نول میں بید الفاظ پڑے، وہ جلدی ہے جا ورسنجو لئے ہوئے اکھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں بہنچے۔ مسجد میں بہنچ کرانہیں حضرت عبدالله بن زید رضی الله عند کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انھوں نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول!اس ذات کی تشم جس نے آپ کوچن دے کر بھیجا ہے ، میں نے آ بھی ہالکل یہی خواب دیکھا ہے۔''

حضرت عمر رضى القدعند كى زبانى خواب كى تضديق من كر آپ صلى القدعليه و علم ف ارشادفر ماما:

## ''اللَّه كَاشْكُر ہے۔''

اب یا بیوں وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال ازان دیتے۔ ان پانی نمازوں کے سے حضرت بلال ازان دیتے۔ ان پانی نمازوں کے سے حضرت بلال سورج گربین اور جیا ندگر بین بموجا تایا بارش صب کرنے کے لیے نماز بیز صنا ہموتی تو وہ "المضلاق خامعة" کہدکرا مالان کرتے تھے۔ ان بار طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حضرت باال رضی اللہ عند موذن میں۔ ان نی غیر موجود کی میں حضرت عبداللہ این مکتوم رضی اللہ عند از ان وی غیر موجود کی میں حضرت عبداللہ این مکتوم رضی اللہ عنداز ان ویتے تھے۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلّم کے ظہور سے پہلے مدینه منورہ کے یہودی قبیلهٔ اوس اور قبیلۂ خزرج کے لوگوں سے بہ کہا کرتے تھے:

''بہت جلدایک نبی ظاہر ہوں گے،ان کی الیم الی صفات ہوں گی۔ (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیال بتایا کرتے تھے) ہم ان کے ساتھ مل کرتم اوگوں کو سابقہ قو موں کی طرح تنہس نہس کر دیں گے۔ جس طرح قوم عاداور قوم ثمود کو تناہ کیا گیا، ہم بھی تم لوگوں کو اس طرح تناہ کردیں گے۔ جس طرح تاہ کردیں گے۔''

جب نبی پاک صلّی اللّه علیه وسلّم کا ظهور مبارک ہو گیا تو یہی یہود حضور صلّی اللّه علیه وسلّم کے خلاف ہو گئے اور ساز شیں کرنے گئے۔

جب اور اور خزرت کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان میرود یول سے کہا:

''اے یہودیو!تم تو ہم ہے کہا کرتے تھے کہایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں،ان کی ایک ایس طاہر ہونے والے ہیں،ان کی ایس الی ایس مفات ہوں گی ... ہم ان پرایمان لا کرتم لو گوں کو تباہ وہر باوکر ویں گے،لیکن اب جب کہان کاظہور ہوگیا ہے تو تم ان پرایمان کیوں نہیں لاتے ہم تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ عدر وسلم کا حلمہ تک بتایا کرتے تھے۔'

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب بیہ بات کہی تو یہودیوں میں سلام بن مشکم بھی تھا۔ بیہ قبیلہ بی نضیر کے بڑے آ دمیوں میں ہے تھا۔اس نے ان کی بات س کر کہا:

''ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جوہم تم سے بیان کیا کرتے تھے۔'' اس پرالتد تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 ناز ل قرمائی۔

ترجمہ: اور جب انہیں ایک کتاب پینچی (بیعنی قرآن) جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہنے ہے ان کے پاس ہے بیعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود (اس نبی کے وسلے ہے) کفار کے خلاف اللہ سے مدوطلب کیا کرتے تھے، پہر جب وہ چیز آ بینچی جس کووہ خوب جانتے بہچانے تھے (بیعنی حضور صلی اللہ کرتے تھے، پھر جب وہ چیز آ بینچی جس کووہ خوب جانتے بہچانے تھے (بیعنی حضور صلی اللہ

عليه وسلم كى نبوت ) تواس كاصاف انكاركر جيٹھے بس الله كى مار بيوا يسے كافروں ہر۔

اس بارے میں دیک روایت میں ہے کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی القد ملیہ وسلم نے یہود یوں کے ایک بڑے سروار مالک بن صیف سے فرمایا:

''میں تمہیں اس ذات کی قشم دے کر اپوچھتا ہوں کہ جس نے موٹی علیہ انسلام پر تورات نازل فرمانی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ القد تعالی موئے تازے ''جیم'' یعنی یہودی رانہ ہے نے فرت کرتا ہے، کیونکہ تم بھی ایسے بی مونے تازے ہو بتم وہ مال کھا کھا کرموٹے بوئے جو تہمیں یہودی لالا کردیتے ہیں۔''

به بات أرما لك بن صيف مَبْرُ أَبِيا اور بول الثمان

''اللَّداتُولَى نِے کسی بھی انسان پرکوئی چیز نہیں اتاری۔''

تویان طرح اس نے خور حضرت موئی علیہ السلام پرنازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر ویا... اور الیا صرف جھنجلانت کی وجہ ہے کہا۔ دوسرے بہودی اس پر گبڑے۔ انھوں نے اس ہے کہا:

'' سیجم نے تمہارے بارے میں کیا شاہے۔''

جواب میں اس ئے کہا:

'' مُحَدِينَ مِجْعِصِ وَلِا بِإِنْهَا... بس مِين نے غصے مِین سه بات کہدوی۔''

یہود بوں نے اس کی اس بات کومعاف نہ کیا اور اسے سر داری سے ہٹا دیا۔ اس کی حبّلہ کعب بن اشرف کواپنا سروار مقرر کردیا۔

اب یجود بیوں نے حضور اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کرویا، ایسے سواانات بو چینے کی گوشش کرنے گئے جن سے جوابات ان سے خیال میں آپ سکی اللہ علیہ وسلم نہ دے تبین گے۔مثلاً ایک روز اُٹھول نے بوجھا:

عبداللدفارانی ''اے محد (صلّی الله علیه وسلّم) آپ ہمیں بتا نمیں ،روح کیا چیز ہے؟'' آپ صلی الله علیه وسلم نے اس سوال کے جواب میں وحی کا انتظار فر مایا، جب وحی ٹازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

''روح میرےرتِ کے حکم سے بی ہے۔''

لعني آ پ صلى الله عليه وسلم نے قر آن کريم کی بيآيت پڑھي:

ترجمہ:''اور بیاوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ روح میرے رب کے حکم سے بن ہے۔''(سورة بنی اسرائیل: آیت 85)

پھرانھوں نے قیامت کے ہارے میں پوچھا کہ کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ عدیہ وسلم نے جواب میں ارشاوفر مایا:

''اس کاعلم میرے رہے ہی کے پاس ہے… اس کے وفت کواللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔''( سورۃ الاعراف )

ای طرح دویہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے اور پو چھا:

``آپ بتائے!اللہ تعالٰی نے موئی علیہ السلام کی قوم کوئن باتوں کی تا کیدفر مائی تھی۔

جواب میں آپ سکی اللہ علیہ وسلّم نے ارشا وفر مایا:

''یا کہ اللہ کے ساتھ آسی کوشریک نہ تھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا ( ایعنی شری قوانین کے سوا ) سی ایسے شخص کی جان نہ لوجس کواللہ تعالی نے تم پرحرام کیا ہے، چوری مت کرو، تحراور جادو تو نہ کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، سی ہادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھرول میں بیٹھنے والی ( پاک دامن ) عور تول پر بہتان نہ ہاندھو۔ اور اے بہود یوا تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ بیفتے کے دن کسی پرزیادتی نہ کرو، دن کے دن کسی پرزیادتی نہ کرو، دن کے کہ بیفتے کے دن کسی پرزیادتی نہ کررو، دن کے کہ بیود یوان کا متبرک دن ہے۔'

بينو بدايات ك كردونول يهودي بولي:

و مهم گوا بی و بیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔''

اس برآ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاوقر مایا:

'' تب پھرتم مسلمان کیوں نہیں ہوجاتے ؟''

انھوں نے جواب دیا:

'''جمیں ڈرہے، آگر جم مسلمان جو گئے تو یہودی جمیں قتل کرڈالیں گے۔'' دو یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے۔انبیں انجمی نبی کریم صنی ائٹریائیہ وسلم سے ظہور کی خبر نبیس جوئی تھی۔وونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورکود کیجہ کرالیک دوسرے سے گھنے گئے:

'' پیشہراس نجی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے جس ی''

اس کے پیچھ در پر بعد انہیں پتا چلا کہ آئے تفسرت صلی اللہ عدیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور آ ہے صلی اللہ عدید وسلم مکے معظمہ سے جھرت کر کے اس شہر مدینہ منور ہیں آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملئے پر دونوں آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے کہا:

" ہم آپ سے ایک سوال ہوچھنا جا ہے ہیں ،اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پرانیمان کے تعمیر گے۔''

آپ سنگ الله عليه وسلّم في ارشادفر مايا:

" يو يُهوا كيا يو چهاچا جي دوا"

التعول ب أبها:

'' جمین الله کی کتاب میں سب سے بڑی گوا بی اور شہادت کے متعلق بتائیے ۔'' ان کے سوال پر سور دُا آ لی عمر ان کی آیت 19 نازل ہو کی۔ آپ سی الله علیہ وسلم نے وہ ان کے میامنے تاہوت فرمائی:

ترجمہ: اللہ بینہ اس کی تواجی وی ہے کہ سوانے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل ملم نے بھی تواجی وی ہے اور وہ اس شان کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل ملم نے بھی تواجی وی ہے اور وہ اس شان کے ماتھ انتظام کو قائم رکھنے وہ لے تیں۔ ان کے سواکوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ، وہ زبر دست ہیں ، حکمت والے ہیں۔ بااش میں حق اور مقبول ، اللہ تعالی

كے نزد يك صرف اسلام ہے۔"

یہ آیت من کر دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اس طرح یہودیوں کے ایک اور بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا نام تھیں بن سلام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولا دہیں ہے تھے۔ ان کا تعاق قبیلہ بن قبیقاع سے تھا۔ جس روز آ ب صلی اللہ علیہ وسلم ججرت کر کے حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے ، یہاسی روز آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جونہی انھوں نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جونہی انھوں نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جونہی انھوں نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جونہی انھوں نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا کھر جب انھوں نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو فور اُلکارا کھے:

''میں گوائی ویتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔'' پھران کا اسلامی نام آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیاچے گھر گئے۔اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھروالوں کو سنائی تووہ بھی اسلام لے آئے۔

0 0 0

## ابتدائي غزوات

چند بہود یوں نے آپ سکی اللہ علیہ وسلم ہے سوال ہو جھا:

آپ بیہ بتائیں ،اس وفت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسان کی شکلیں تبدیل ہوجا کیں گی؟''

اس برآ تخضرت صلَى اللّه عليه وسلَّم في جواب ويا:

''اس وقت اوگ بل صراط کے قریب اند جیرے میں ہوں گے۔''

اسی طرح ایک مرتبه یمبود یوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں بوجھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

'' بیاس فرشتے کی آ واز ہے جو ہاولوں کا تگران ہے ،اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے ،اس سے وہ باولوں کو ہائلتا ہوااس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔''

ان یہود بوں ہی میں ہے ایک گروہ منافقین کا تھا۔ یہ بات ذرا وضاحت ہے تبھ لیس مدید منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہواتو یہود بون کا اقتد ارختم ہو گیا۔ بہت ہیں ۔ مدید منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہواتو یہود بون کا اقتد ارختم ہو گیا۔ بہت ہے یہود کی اس خیال ہے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں جی ۔ سواپی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے ۔ اب اگر چہ کہنے کو وہ مسلمان

تنے ہیکن ان کی ہمدر دیاں اور تحبین اب بھی یہود یوں کے ساتھ تھیں۔ طاہر میں وہ مسلمان تھے ، اندر سے وہی یہودی تھے ، ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا ہے۔ ان کی تعداد تین سوکے قریب تھی۔

ا نهى منافقوں ميں عبدالله ابن ألي بھي تھا ... بيه منافقوں كاسر دار تھا۔

بیمنافقین ہمیشہاں تاک میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کونقصان پہنچا عمیں...مسلمانوں کو پر بیٹان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ ہے جانے نہیں دیتے تھے جبیبا کہ آئندہ چل کر آپ پڑھیس گے۔

چجرت کے پہلے سال حضرت عا اُنٹہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی... یعنی وہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم کے گھر آ گئیں۔بعض روایات کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیخ کا حکم جوا تھا۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا تھا کہ ان کا فروں سے الجھیے مت بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر سیجیے۔ یہ تکم مکنہ کی زندگی تک رہا۔

پھر ہجرت کے بعداس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کر یں تو مسلمان ان ہے دفا عی جنگ کر سکتے ہیں ،البتہ حرام (قابل احترام) مہینوں میں جنگ نہ کر یہ جنگ نہ کر ہے جائے کہ اور محرم میں ... کچھ مدت بعد جنگ کی عام جنگ نہ کر یں بعنی رجب ، ذوالقعدة ، ذوالحجہ اور محرم میں ... کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہوگئی بعنی کا فروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں ... اور کسی مہینے میں جنگ کرسے ہیں۔

جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ کی طرف سے بہادی اجازت ل گئی تو 12 رہے۔
الاول 2 ہجری میں پہلی بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔
مدینہ سے نکل کرحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ بیا یک بڑی ہستی تھی اور
ابواء کے مقام سے جھے یا آٹے میں کے فاصلے پرتھی۔ ابواء مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک

گاؤال تھا۔ اس غزوو میں آپ سلی اللہ علیہ وسلی کے ساتھ میں جرین تھے۔ ھنورسلی اللہ علیہ وسلی کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلی کا معاہدہ الکھا گیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلی کا معاہدہ الکھا گیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلی کا فار وہ تھا۔ اس کوغزوہ بن سلی کے اس خروہ میں اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی کا سب سے پہلا غزوہ تھا۔ اس کوغزوہ بن سلی و کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈ اسفید فقا اور یہ حضرت ہمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا تا ہے۔ اس خودہ میں مسلمانوں کا جھنڈ اسفید فقا اور یہ حضرت ہمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا تا ہے۔ اس خودہ سے مسلمانوں کا جھنڈ اسفید قتا اور یہ حضرت ہمزہ ورضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا تا ہو اور اس سیار سے مسلمانوں کا جھنڈ اسفید تھی اور یہ حضرت ہمزہ ورضی اللہ عنہ کی مسلمانوں کا جھنڈ اسفید تھا دیں میں دیا تھا۔

صلح کے معامدے میں طبے پایا تھا کہ بیاوگ مسلمانوں کے مقاطبے پرنہیں آئیں گ اورانقد کے رسول سلمی انقد علیہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں کے ،انہیں مدو کے لیے آٹا ہوگا۔ اس نوزوے میں مسلمانوں کو بیندروون گئے۔

اس کے بعد غرو گا اواط ہوا۔ اس میں اسلامی اشکر میں دوسومہاجرین تھے۔ جھنڈا سفیدرنگ کا تھا۔ میرنج الثانی 2 ہجری میں پیش آیا۔حضورا کرمضنی اللہ ملیہ وسلم ایک تجارتی قافیک کورو کئے کے لیے رواندہوئ تھے۔ اس قافی کا سر دارقر لیش کا سر دارا میہ بن خلف تھا۔ اس تا فیلی کا سر دارا میہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قر لیش کے سوآ دمی تھے۔ قافی میں دو ہزار پانچ سواونٹ تھے، الن پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔

جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بین معافی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ مدینہ منورہ سے روانہ بوئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بواط کے مقام پر مینچے۔ بیا یک پہاڑ کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ بواط پڑا۔ لیکن بواط چینچے پردشمنوں سے سامنا نہ یوسکا، کیونکہ قرینی قافلہ مسلمانوں کے چینچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا... اس لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بغیر بنی واپس آنٹریف لے آئے۔

بھا دی الاولی کے مہینے میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔اس مرتبہ بھی حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم ایک قریش قافے کورو کئے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ ملک شام کی طرف ۱۶۰ با تھا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت مال واسباب شامل کر رکھا تھا۔ غرض مکہ کے بھی اوگوں نے اس میں مال شامل کریا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ بچاس ہزار دینار تھے۔ ایک ہزار اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ تھے(جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے)۔ ستانیس آ دمی بھی ہمراہ تھے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابوسلمہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کوا بیا قائم مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیڑھ سوکے قریب صحابہ کرام تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوکر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کے مقام تک پہنچے۔ اس غزوے میں بھی اسلامی حجن ڈے کا رنگ مفید تھا ، حجن ڈاحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیاحضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ماتھ میں تھا۔

اسلامی کشکر ہیں اونٹوں پرسوار ہوا۔ سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشیرہ کے مقام پر حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم کومعلوم ہوا کہ قافلہ وہاں ہے گزرکر شام کی طرف جاچکا ہے، چنانچے حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم کچر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے… تاہم اس دوران بی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے یایا۔

اسی سفر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابوتر اب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی اور حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہ ما کو زمین پراس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یا وکن سے ہلا یا اور فر مایا:

''اے ابوتر اب (لیعنی اے ٹی والے ) اٹھو۔''

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عشیرہ ہے وا پی آئے تو چند دن اِحد ہی پھرا کیے مہم پیش آگئی۔اکیٹ محص کرزین جابرفہری نے مدینہ منورہ کی جرا گاہ پرحملہ کردیا۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ مفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے۔اسی مناسبت ہے اس غزوے کوغزوہ بدراولی بھی کہا جاتا ہے۔کرزین جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا...اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منور وہیں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔اس مرتبہ بھی حجنڈا مفید تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ویا گیا تھا۔

( ابتدائي غزوات )

اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا اوراس وقت تک مسلمان ہیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازا داکرتے رہے تھے۔

قبلہ کی تبدیلی کا تھم ظہر کی نماز کے وقت آیا۔ ایک روایت میں بیہ کے کہ عصر کی نماز میں تھی آیا تھا۔ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ رزوکی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر بیہ آرزواس لیے کی تھی کہ یہودی کہتے تھے" محمہ ہماری خالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے رائے پر نہ ہوت تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے نمازیں نہ پڑھا کرتے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے نمازیں نہ پڑھا کرتے 'کرے نمازیں نہ پڑھا کرتے''۔

ان کی بات برحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ جمارا کا قبلہ بیت اللہ ہوجائے اوراللہ اتعالیٰ نے بیدوعامنظور فرمائی۔

قبلے کی تبدیلی کا تکلم نماز کی حالت میں آیا، چنانچہ آپ عملی القدعلیہ وسلم نے نے نماز کے دوران ہی اپنارخ بیت اللہ کی طرف کرلیا اور آپ عملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام رضی اللہ علیہ ورہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیم نے بھی رخ تبدیل کرلیا۔ بینماز مسجد بلتین میں ہورہی تھی۔

0 0 0

### قريش كانتجارتيز قافله

حضرت عباد بن بشررضی الله عنه نے بھی بینماز حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ پڑھی تھی، یہ سیجد سے نکل کررائے میں ووانصار بول کے پاس سے گزرے... وہ نماز پڑھ رہے تھے اوراس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دکھے کر حضرت عباو بن بشررضی الله عنه نے کہا:

'' بین اللہ کی قتم کھا گئی بنا ہول کہ میں نے ابھی آئی خضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کے ساتھ کعبہ کی طرف کے مرکے نماز پڑھی ہے۔''

تې د دانول کو په خبرا گلے دن تنبی کی مازے وقت کېښې په وه لوگ ای وقت د ومری رکعت میں تھے کہ منا دی نے اعلال کیا۔

''لوگ اخبر ۱۱ مربی رئے کا درخ کعبہ کی طرف تبدیل بوٹیا ہے۔' ' مریر سے ہوئے لوک فیلے ن شرف گئی مال طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقۂ فطر کا تھنم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں منبر نصب کیا گیا ، جب تک، منبر نہیں بنا تھا ، آپ صلی اللہ عالیہ وسلم کھجور کے ایک سے نے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ دیتے تھے ، جب منبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس سے کی بجائے منبر پر خطبہ ارشا دفر مایا تو وہ تنارونے لگا… اس کے رونے کی الیمی آ واز بلند ہوئی کہتمام لوگوں نے اس کی آ واز کوسنا۔ آ واز اس قدر در دناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی ، وہ اس طرح رور ہاتھا جیسے کوئی اوٹنی اپنے بیچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔

اس کے رونے کی آ وازمن کرآ تخضرت معنی اللہ علیہ وسلّم منبر پر سے انز کراس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگالیا، اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سینے کی آ وازیں آ نے لگیس جضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرااور فر مایا:
'' پرسکون اور خاموش ہوجا۔''

تب کہیں جا کراس کا رونا بند ہوا۔اس کے بعد آپ صلی القدعایہ وسم نے اس سے کومنبر کے نیچےوفن کرنے کا حکم ویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارارشاوفر مایا:

'' میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگد جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے۔''

لیمنی بیدمقام جنت ہی کا ایک مقام ہے۔ائلد تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کرویا سر

گزشته صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچ تو قافلہ اس مقام سے گزر کرشام کی طرف روانہ ہو چکا تھا... چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والیس تشام ہے گزر کرشام کی طرف روانہ ہو چکا تھا... چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والیس تشریف لے آئے ۔ تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے والیس آر با ہے اور اس سامان شجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا:

'' قریش کا تجارتی قافلہ آرہائے ،اس میں ان کا مال ووولت ہے۔تم اس پرحملہ کرنے کے لیے بڑھو یمکن ہے،اللہ تنہمیں اس سے فائدہ دے۔''

ادھراس قافلے کے سردار ابوسفیان رضی اللہ عنہ تھے... بیقر لیش کے بھی سردار تھے۔

(اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ) ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرز بین پر بہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آ ب صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کا خوف بھی تھا، چنا نچدان کے جاسوس نے بتایا کہ آ مخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم اس تجارتی قافلے کو گھیر نے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ من کر ابوسفیان رضی اللّٰہ عنہ خوف ز دہ ہو گئے ۔ انھوں نے فورا ایک شخص کو ملّہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ میں اللّٰہ عنہ خوف ز دہ ہو گئے ۔ انھوں نے فورا ایک شخص کو ملّہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ میں اللّٰہ عنہ خوف ز دہ ہو گئے۔ انھوں نے فورا ایک شخص کو ملّہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ میں اسے یہ مدایات ویں:

''تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجاوہ الٹ دو، اپنی قبیص کا اگلا اور پیچھلا دامن بھاڑ دو، ای حالت میں مکہ میں داخل ہونا۔ انہیں بتانا کہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔' ایسان کیا تا کہ مشرکیین جلد مدد کو آ جائیں۔

وہ تخص بہت تیزی ہے روانہ ہوا۔ ابھی رہے کہ پہنچا نہیں تھا کہ وہاں عا تکہ بنت عبدالمطلب نے ایک خواب و یکھا۔ رہے ضور نبی کریم صلّی القد ملیہ وسلّم کی بھوپھی تغییں۔ ( رہے معلوم نہیں ہوسکا کہ بعد میں رہا سام لے آئی تغییں یا نہیں، روایات میں اختلاف پایا جا تا ہے۔ ... کھوروایات کہتی ہیں، ایمان لے آئی تغییں، کچھ میں ہے کہ انھوں نے اسلام قبول ہے۔ ... گھردوایات کہتی ہیں، ایمان لے آئی تغییں، کچھ میں ہے کہ انھوں نے اسلام قبول نہیں کہا تھا) خواب بہت خوف ناک تھا، یہ ڈرگئیں۔ انھوں نے حضرت عباس رضی اللہ عتہ کو اینا خواب سنایا... لیکن اس شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کونہیں سنائیں گے ... انھوں نے وی چھا:

''احچھاٹھیک ہے… تم خواب سناؤ،تم نے کیا، یکھا ہے؟'' عا تک بنت عبدالمطلب نے کہا:

''میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پرسوار چلا آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ابطح کے پاس آ کررگا۔ (ابطح مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر ہے ) وہاں کھڑے ہوکراس نے پوری آ واز سے بیکار پیکار کرکہا'' لوگو! تین دن کے اندراندرا پی قبل گا ہوں میں چلنے کے لیے تیار ہوجاؤ'' پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گردجمع ہو گئے ہیں، پھروہ وہاں سے چل کر ہیت اللہ میں داخل ہوا۔ لوگ اس کے بیچھے بیجھے چلے آرہے تھے۔ پھروہ شخص اونٹ ہمیت کعبہ کی چھت پرنظر آیا۔ وہاں بھی اس نے پکار کر بدالفاظ کیے ، اس کے بعدوہ ابولتیس کے بہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں بھی اس نے پکار کر بدالفاظ کیے۔ پھراس نے ایک پھراٹھا کرلڑھکایا۔ پھر وہاں سے لڑھکتا پہاڑے وامن میں بہنچا تو اچا تک ٹوٹ کرنگڑے لکڑے ہوگیا۔ پھر مکہ کے گھر وہ میں سے کوئی گھرینہ بچا جہاں اس کے نکڑے نہ پہنچے ہوں۔'

بيخواب من مُرحضرت عباس رضي الله عندني كبها:

'' الله کی قشم عا تکه! تم نے بہت جمیب خواب دیکھا ہے… تم خود بھی اس کا ذکر کسی ہے نہ کرنا۔''

حضرت عباس رضی الله عنه و بال سے نگای تو راست میں انہیں و سید بن عتبہ ملاء سیان کا دوست تھا۔ عباس رضی الله عنه و بال سے بیان کردیا اور وعد و لیا کہ کسی کو ہتائے گا نہیں ۔ و سید نے جا کر بیڈوا ب ا ہے جئے عتبہ کو سنا و یا۔ اس طرح تخوا ب آ گے جی آ گے چنت رہا، یہاں تک که ہر طرف عام ہوگیا۔ مَلَّهُ عین اس خوا ب پرزور شور سے تبصر و ہونے لگا۔ آ خرتین وان بعد و و شخص اون پر سوار مَلَّهُ عین واضل ہوا جسے حضرت ابوسفیان رضی الله عنه آ خرتین وان بعد و و شخص اون کے درمیان میں پہنچ کراون پر کھڑ ا ہوگیا اور ایکاران

۱۱ ے قرایش! اپ تجارتی قافے کی خبراو، تمہارا جو مال و دولت ابوسفیان کے کر آرے ہیں، اس پرمجر (سلّی اللّہ ملیہ وسلّم) حملہ کرنے والے ہیں... جلدی مدوکو پہنچو۔ ''
اس تجارتی قافے ہیں سازے قریشیوں کا مال اگا ہوا تھا، چنا نچے سب کے سب جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ جولوگ مال دار تھے، انھوں نے فریب او گوں کی مدد کی... تا کہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو براے سردار تھے، وہ لوگوں کو جنگ پرابھار نے لگے۔ ایک مردار جیل بن عمر و نے اپنی تقریر میں کہا!

''ا ہے قریشیو! کیاتم ریہ بات برداشت کرلوگے کہ ثمہ ''صلّی اللّہ علیہ وسلّم )اوران کے

ہے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کرلیں ،للمذا جنگ کے لیے نکلو... جس کے پاس مال کم ہو،اس کے لیے میرامال حاضر ہے۔''

اس طرح سب سروار تیار ہوئے ، کیکن ابولہب نے کوئی تیاری نہ کی ، وہ عا تکہ کے خواب کی وجہ سے خوف ز دہ ہو گیا تھا، وہ کہتا تھا:

" عا تك كاخواب بالكل سيا به اوراى طرح ظاهر بوگا-"

ابولہب خود بیں گیا،لیکن اس نے اپنی جگہ عاص بن بشام کو جار ہزار درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف ہے چلا جائے۔

ادھرخوب تیاریاں ہوری تھیں،ادھرآ تخضرت صلّی اللّه علیہ وسلّم مدینه منورہ سے روانہ ہوئے۔مدینہ نیاریاں ہوری تھیں،ادھرآ تخضرت صلّی اللّه ہوئے۔مدینہ سے باہر بئر عتبہ نامی گنویں کے پاس اشکرکو پڑاؤ کا تعلم فرمایا۔آ پ صلّی اللّه علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللّه عنہم کواس گنویں سے پانی پینے کا تھم دیا اور خود بھی پیا۔ یہیں آ پ صلی اللّہ علیہ وسلم نے تعلم فرمایا:

''مسلمانوں کو گن لیاجائے۔''

سب کو گنا گیا، آپ صلی الله علیه وسلم نے سب کا معا ئنہ بھی فر مایا۔ جو کم عمر تھے، انہیں واپس فر ما دیا۔ واپس کیے جانے والول میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن خدیجہ، براء بن عازب، اسید بن زهیر، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی الله منهم شامل تھے۔

جب انہیں واپی چلے جانے کا تھم ہوا تو عمیر بن الی وقاص رضی اللہ عنہ رونے گئے۔ آخر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی، چنانچہوہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔

0 0

# بدر کی طرف روا نگی

روحا ، کے مقام پرآ پ سلی اللہ عدید وسلم نے کشکر کو گننے کا تھکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا ، مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم بیئن کرخوش ہوئے اور فرمایا:

'' یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی ، جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے سے ہے۔'' طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد ہوشاہ تھے ، ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نائی کا فربادشاہ کی فوج کوئٹست دئ تھی )

الشكريين مورول كل تعداده ف پائي تحلى الدنك سة كريب تحدال ليا ايك ايك الك الونك تين تين تين يا دچارة وميول كے جمعے ميں ديا آبيا۔

آپ سلی الند علیہ وہم کے جصیبیں جواونت آیا اس میں دواور ساتھی بھی شریک تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اونٹ پراپنی باری کے مساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پرانہیں سوار ہونے کا تلم فر ماتے ... اگر چہود اپنی باری بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو وینے کی خواہش فلا ہرکرتے ... وہ کہتے :

> ''اےاللہ کے رسول! آپ سوارر تین ... ہم پیدل چل لیس گے۔'' جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے :

" تتم ه ونول پیدل چین مجھ سے زیاد و مضبوط نیس ،واور نه پیس تمہارے مقابعے میں

اس کی رحمت ہے ہے نیاز ہوں۔'( لیٹنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہش مند ہوں)۔

روحاء کے مقام پرایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر ہے تو پاچلا، اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے اوراٹھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپھ پانی ایا۔ اس سے کلی کی ۔ کئی والا پانی اونٹ والے کے برتن میں ڈالا اوراس کے منہ میں ڈال ویا۔ اونٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پھراس قدر تیز چلا کے لئنگر کے ساتھ جاملا۔ اس پر تھ کاوٹ کے کوئی آثار باقی ندر ہے۔

اس غزوے کے موقع پر حضور نبی کریم صنّی اللّه علیه وسلّم نے حضرت عثمان رضی الله عنه کوید بینه منوره جی میں تقمیر نے کا حکم فر مایا ، وجه اس کی بیتھی که ان کی زوجه محتر مداور آ پ صنّی الله علیه وسلّم کی بیتی سیره رقیه رضی الله عنها بیمار تھیں ۔ آ پ صلّی الله علیه وسلّم نے حضرت عثمان رضی الله عنه ہے فر مایا:

' دختہبیں بیبال تقیم نے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا اجر بھی ملے گا۔' اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منور ہ میں حضرت ابولیا بہر منبی اللہ عنہ کواپنا قائم مقام بنایا۔

طلحہ بن عبیدا ورسعید بن زیدرضی القد عنہما کو جاسوی کی ذیمے داری سونبی تا کہ بید دونوں الشکر ہے آگے جاکر قریش کے تجارتی قافلے کی خبرالائیں۔ نبی کریم صلّی القد علیہ وسلّم نے انہیں مدینہ منور دہی سے روانہ فرما دیا تھا۔ روحا ، کے مقام سے اسلامی لشکر آگے روانہ ہوا۔ عرقِ ظہیمہ کے مقام پر ایک دیباتی ملا۔ اس سے دشمن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب لشکر پھر آگے بڑھا ، اس طرح اسلامی لشکر ذفران کی وادی تک پہنچ گیا۔ اس جگد آپ صلّی اللہ ملیہ وسلم کواطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کرا ہے قافلے کو بچانے کے لیے ملکی اللہ علیہ ویک کر چکے ہیں۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاطلاع ملنے پرتمام اشکر کوایک جگہ جمع فر مایا اور ان سے

مشورہ گیا کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی قافے کورو کئے کے لیے روانہ ہوئے شخص اس پر سحابہ کرام رسی ہوئے تنص اس پر سحابہ کرام رسی اللہ عنہ ہے ۔ اس پر سحابہ کرام رسی اللہ عنہ نے باری باری باری این رائے وی ... حضرت مقدا در شی اللہ عنہ نے عرض کیا:

( بدر کی طرف )

''اے اللہ کے رسول! آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو تھم فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل فرمایا ہے، ہم آپ کے ساتھ میں۔ اللہ کی تشم! ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موی علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا ربّ ہو کراڑ لیجے، ہم تو یہیں بیٹھے علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا ربّ ہو کراڑ لیجے، ہم تو یہیں بیٹھے میں سور آپ کا ربّ ہو تھے اور وائیں میں سور اللہ میں اللہ میں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے چھے اور وائیں بائیں گے۔''

حصرت مقدا در رفتی الله عندگی آخرین کرآپ صلی الله علیه به ملم کاچیر و خوش سے جھکنے ایگا۔

آپ صلی الله علیہ وسلم مسکرا نے لیکے حضرت مقدا درخی الله عند کو و عا دنی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مرزخی الله عند کی تقاریب بعد نبی کریم صلی صدیق اور حضرت مرزخی الله عند ان کی تقاریب بعد نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے افساری حضرات کی طرف و یکھا ، یونک ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا الله علیہ وسلم کا اشارہ تبجیر گئے ، چنا نبی حضرت سعد میں معافی رضی الله عند کھے اور نرش کیا:

''اے اللہ کے رسول! شاید آپ کا اشار دہماری طرف ہے… تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے بیس ، آپ کی تصدیق کر چکے بین اور گوا بھی دے چکے بین ،ہم ہر حال بیس آپ اوا تھام مانیمن کے ،فرمان برداری کریں گے۔''

ان کی تقریرین کرآپ ملی القد علیہ وسلم کے چیرے پرخوش کے اٹارطام اور نوٹ ویٹانچے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''اب آٹھو، کوچ کروہ تمہارے ہے خوش خبری ہے، القد تعالیٰ نے جھے ہے وندہ فر مایا ہے کہوہ جمیں فتح وے گا۔''

ز فران کی وادی ہے روانہ ہوکر آپ صلی انقد علیہ وسلم بدر کے مقام پر پینچے۔اس وفت

تک قرینی کشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قریش کے کتار کے خریب معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں دو ماشکی (پانی مجرنے والے) ملے ... وہ قریش کشکر کے ماشکی شھے۔ ان دونوں سے کشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو کمیں ... انھوں نے کشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے ... اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

د نے ... اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

د نیم نے اپنادل اور جگر نکال کرتم ہارے مقابلے کے لیے بھیج بیں۔ '' ماہ نے اپنادل اور جگر نکال کرتم ہارے مقابلے کے لیے بھیج بیں۔ '' ماہ نے تمام معز زاور بڑے بڑے اوگ بھیج دیے ہیں۔ ''

اس دوران ابوسفیان رضی الله عنه قافے کاراسته بدل چی تھے اوراس طرح ان کا قافله فی سیار جب که اس قافی کو بچائے کے لیے جواشکر آیا تھا، اس سے اسلامی نشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اوھرا بوسفیان رضی الله عنه نے جب دیکھا که قافلہ تواب فی سیاب اس لیے انھوں نے ابوجہل کو پیغام جیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو… کیونکہ ہم اسلامی شکر سے فی کرنگل آئے ہیں لیکن ابوجہل نے واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو… کیونکہ ہم اسلامی شکر سے فی کرنگل آئے ہیں لیکن ابوجہل نے واپس جانے سے انکار کردیا۔

قرین گاشکر نے بدر کے مقام پراس جگہ پڑاؤڈالا، جس جگہ پائی نزدیک ہی تھا۔ دوسر فی طرف اسلائی اشکر نے جس جگہ پڑاؤڈالا، پائی وہاں ت فاضلے پر تھا۔ اس مسلمانوں کو پر یشانی ہوئی۔ پر یشانی ہوئی۔ بر یشانی ہوئی۔ بر یشانی ہوئی۔ جب کہ اس وجہ سے کافر پر بیٹان ہوئے۔ وہ اپنے پڑاؤ سے نگلنے کے قابل نہ رہے۔ رہ اس مطلب مید کہ ہارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔

صبح ہوئی تواللہ کے رسول صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اعلان فر مایا: ''لوگو! نماز کے لیے تیار ہو جاؤ ک''

چنانچین کی نماز اوا کی گئی۔ کچرآ پ صلی القدمائیہ وسلم نے صحابہ کرا مرصٰی القدمنیم کو خطبہ دیا۔ آپ سلی القدعایہ وسلم نے ارشاوفر مایا: '' میں تہمیں ایس بات کے لیے ابھار تا ہوں جس کے لیے تہمیں اللہ نے ابھارا ہے، تنگی اور تختی کے ابھارا ہے، تنگی اور تختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچالیتنا ہے اور تمام عموں سے نجات عطافر ما تا ہے۔''

اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکر کو لے کرآ کے بڑھے... اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رکتے و کمچہ کر حضرت خیاب رسمی اللہ عنہ نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول! قیام کے لیے بیہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے بہت احجی طرح واقف ہول… آپ وہاں پڑاؤ ڈالیس جورشمن کے پانی سے قریب ترین ہو۔ ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر بیس گے۔ اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا… ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں مطح گا۔''

آ پ صلی الله ملیه وسلم نے ان کی رائے کو بہت پیند فر مایا... ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت خباب رضی اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عند کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اللہ عند کی رائے بہت عمدہ ہے۔

ال رائے کے بعد آپ سلی القدعامیہ و سلم نشکر کو لے رآئے بڑھے اور اس جشمے بیر آگئے جو اس جگے ہیں گئے ہوا سے جواس جگر سے اللہ علیہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے بڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے بیبال قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم ویا۔

0 0 0

#### ميدان بدرمين

پھر نبی کریم سکی اللہ عذیہ وسلم نے اس کیجے کنویں پرایک حوض بنوایا جہاں اسلامی کشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ ہلم نے اس میں پانی بھروادیا اور ڈول ڈلوادیے۔اس طرح حضرت خباب رضی اللہ عند کے مشورے پڑمل ہوا۔اس کے بعد ہے حضرت خباب رضی اللہ عند کے مشورے پڑمل ہوا۔اس کے بعد ہے حضرت خباب رضی اللہ عند گا تھا۔

ال موقع پر حفزت معد بن معاذرضی القدعند نے آپ صلّی اللّه علیہ وسلّم ہے عرض کیا:

"اے اللّٰہ کے رسول! کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عربیش بنادیں۔ (عربیش تھجور کی شاخوں اور بچوں کا ایک سائبان ہوتا ہے ) آپ اس میں تشریف رکھیں ۔ اس کے پاس آپ کی سواریاں تیارر بیں اور ہم وشمن ہے جا کرمقابلہ کریں۔'

نی اکرم صنّی اللّه علیه وسلّم نے ان کا مشورہ قبول قرمابا۔ چنانچہ آپ صلی اللّه علیه وسلّم کے لیے سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک او نیچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ ہے آپ صلی اللّه علیه وسلم بورے میدان جنگ کا معائز فرما سکتے تھے۔ حضورا کرم صلی اللّه علیه وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ رضی اللّه عنہم نے یو جھا:

'' آپ کے ساتھ بیہاں کون رہے گا تا کہ مشرکوں میں سے کوئی آپ کے قریب نبآ سکے۔''

حضرت على رضى الله عنه كهتيه بين:

الله کی قتم! بین کرہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی تعوار کا سابی آ ہے صلّی اللہ علیہ وسلّم کے سریر کرتے ہوئے بولے:

'' جو شخص بھی آ پ کی طرف بڑھنے کی جرأت کرے گا،اسے پہلے اس تکوارے نمٹنا پڑے گا۔''

حضرت ابو بمرصد لیں رضی اللہ عنہ کے ان جرأت مندانہ الفاظ کی بنیاد پرحضور نبی اکرم صلّی اللہ عدیہ وسلّم نے انہیں سب سے بہادر شخص قر اردیا۔

یہ بات جنگ شروع ہونے ہے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس سما نبان کے دروازے پر گھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذر سنی اللہ عنہ بھی اس سما نبان کے دروازے پر گھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذر سنی اللہ عنہ بھی انصاری صحابہ کے ایک دیتے کے ساتھ وہاں موجود تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندا ندرآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔

ای طرح میں ہوئی۔ پھر قریشی اشکر ریت کے نیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضورا کرم بستی اللہ علیہ وسلم نے پچھ شرکوں کے نام لے لیے کرفر مایا کہ فلال اس جبگہ قتل ہوگا، فلال اس جبگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمانے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لیے کرحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جبگہ تل ہوگا، وہ بالکل وہیں نہوگا، وہ بالکل وہیں نہوگا، وہ بالکل وہیں نہوگا، وہ بالکل وہیں نہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا تھا کہ اس جبگہ تل ہوگا، وہ بالکل وہیں نہوگا۔

حضور نبی کریم سلّی اللّہ علیہ وسلّم نے جب ویکھا کہ قریش کالشکرلوہے کے لباس پہنے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑھا چلا آر ہاہے تواللّہ ربّ العزت سے یوں وعافر مائی:

"اے اللہ! یقریش کے لوگ، یہ تیرے دخمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم بین کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے ( یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے ) اور تیرے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے ( یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے ) اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے بین رائے اللہ! آپ نے جھے سے اپنی مدداور نصرت کا وعدہ فر مایا ہے، لہذا وہ مدد بھی جھے وے۔ اے اللہ! تونے مجھ پر کماب نازل فرمائی ہے اور

مجھے ٹابت قدم رہنے کا تقلم فرمایا ہے، مشرکوں کے اس کشکر پرجمیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ! انہیں آئے ہلاک فرمادے۔''

ميدان بدر ميں)

ایک اور روایت میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی وعامیں بیالفاظ بھی آئے ہیں:
''اے اللہ!اس امت کے فرعون ابوجہل کو کہیں بناہ ندوے ، محکاند ندوے ۔''
غرض جب قرینی لشکر تھہر گیا تو انھوں نے عمیر بن وہ بہمی رضی اللہ عنہ کو جاسوی کے
لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اجھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غز وۂ احد میں شریک ہوئے ۔

قريش في ميروضي الله عند علها:

'' جا کرمحد کے لشکر کی تعداد معلوم کرواور ہمیں خبر دو۔''

عمیر رضی اللہ عندا ہے گھوڑے پرسوار ہوکر نگلے۔انھوں نے اسلامی لشکر کے گردایک چکرلگایا۔پھروالیس قریش کے باس آئے اور پینجبردی:

''ان کی تعدادتقریبا تین سوے جمکن ہے کھے زیادہ ہوں ۔۔ گراے قریش! بین ۔ ف ان بین ہے کوئی آدی اس وقت تک نبین ، راجائے گا جب تک کہ کوئی تمنانہیں اور میں جھتا ہوں ، ان بین ہے کوئی آدی اس وقت تک نبین ، راجائے گا جب تک کہ کوئی تمنانہیں اور میں جھتا ہوں ، تمہارے بھی استے ہی آدی مارے جا کیں گے ۔۔ جتنا کہ ان کے ۔۔ اس کے بعد بھرزندگی کا کیا مزہ روجائے گا اس لیے بنگ شروع کرنے ہے کہا اس کی بات من کر کہ گھا گوں نے ابوجہل ہے کہا :

"جنگ کے ارادے ہے بازآ جاؤاورواپس چلو، بھلائی اس میں ہے۔"

واپس چلنے کا مشورہ وینے والوں میں حضرت علیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پرتل گیا اور جولوگ واپس چلنے کے لیے کہہ رہے تھے، انہیں ہزو کی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ لن نہ تکی۔

ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا:

''میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیول گا… یااس کوتو ڑ دول گایا چھراس کوشش میں جان دے دوں گا۔''

پھر سے اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنداس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عند نے اس پرتلوار کا وار کیا ،اس کی پنڈلی کٹ گئی ،اس وقت سے حوض کے قریب نقا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد سے زمین پر چپتہ گرا،خون تیزی سے بہدر ہاتھا ، اس حالت میں سے حوض کی طرف سر کا اور حوض سے یانی پینے لگا۔ حضرت حمز ورضی اللہ عند فور اس کی طرف میں کہ خوار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔

اس کے بعد قریش کے بچھاورلوگ ونس کی طرف بڑھے۔ان میں حفزت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی حفزت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔حضور نبی اکرم بسلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آئے و کچھ کرفر مایا:
'' انہیں آئے وو ، آئ کے وان ان میں سے جو بھی حوض سے بانی پی لے گا، و ویہیں گفر کی حالت میں قرآل ہوگا۔''

حضرت علیم بن حزام رضی الله عنه نے پانی نہیں بیا، ییل ہونے ہے بی گئے اور بعد میں اسلام لائے۔ بہت اجھے مسلمان ثابت ہوئے۔

اب سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا وئید میدان میں آئے نگلے اور للکارے:

"جم مے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟"

ال للكار برمسلمانوں میں سے تین انصاری نوجوان نظے۔ بیتینوں بھائی تھے۔ان كے نام معوذ ، معاذ اور عوف رضى اللہ عند تھے۔ان كى والدہ كانام عفراء تھا۔ان تینوں نوجوانوں كود مكھ كرينتبہ نے يوجھا:

''تم کون ہو؟'' انھول نے جواب دیا: ''ہم انصاری ہیں۔''

ايم آئی ایس

ال يرعنب في كها:

'' تم جمارے برابر کے نہیں ... جمارے مقابلے میں مہاجرین میں ہے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آ دمیوں سے مقابلہ کریں گے۔''

اس پر نبی اکرم سلمی الله علیه وسلم نے انہیں واپس آنے کا تھکم فرمایا۔ بیتینوں اپنی صفوں میں واپس آگئے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ اب آپ صلی الله علیه وسلم نے تکم فرمایا:

''اے عبیدہ بن حارث أنھو!اے تمز داُنھو!اے علی اُنھو۔''

یہ مینواں فورا اپنی صفول سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنے گئے۔ ان میں عبید دبن حارث رضی اللہ عند زیاد وعمر کے تھے، بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عقبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت ممز ورضی اللہ عند کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت ممز ورضی اللہ عند کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت ممز ورضی اللہ عند کے اللہ عند کے اور حضرت کی صفی اللہ عند کے اور میں اللہ عند کے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اللہ عند کے اس میں اللہ عند کے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عند اور مقبہ کے درمیان تلواروں کے وارشر و ع ہو گئے۔ دیا۔ البت عبید و ہی حارث رضی اللہ عنداور مقبہ کے درمیان تلواروں کے وارشر و ع ہو گئے۔

#### تلواروں کےسائے میں

دونوں کے درمیان کی طور ریک گواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کدوونوں زخمی ہوگئے۔اس وقت تک حضرت حمز ہاور حضرت علی رضی اللّه عنہما اپنے اپنے دشمن (مقابل) کا حفایا کر چکے تھے، لہذا وہ دونوں ان کی طرف بن ھے اور عذبہ کوختم کرویا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللّه عنہ کواٹھا کر اشکر میں لے آئے۔انبیں آپ سنی اللّه عنہ کواٹھا کر اشکر میں لے آئے۔انبیں آپ سنی الله علیہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔انھوں نے یو جھا!

"اے اللہ کے رسول! کیا میں شہید نبیس ہول؟''

آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا:

' میں گواہی دیتا ہول کہتم شہید ہو۔''

اس کے بعد صفراء کے مقام پر حضرت عبیدہ رضی القدعنہ کا انقال ہوگیا۔ انہیں وہیں فن کیا گیا جب کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف اوٹ رہے تھے۔

جنگہ ہے بہلے حضور نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلّم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفول کو جنگہ ہے جنگہ ہے فرت سواد بن غزیہ ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔صفوں کوسیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، بیصف سے قدرے آ گے بڑھے ہوئے تھے۔حضور

ا کرم صلّی اللّه علیه وسلّم نے ایک تیرے ان کے بیٹ کو جھوااور فر مایا: ''سواد!صف ہے آ گے نہ نکلو،سید ھے کھڑے ہوجاؤ۔''

اس پر حضرت سوا در ضی الله عنه نے عرض کیا:

"الله كے رسول! آپ نے مجھے اس تیرے تكلیف پہنچائی۔ آپ كواللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے كر بھيجاہے، لہذا مجھے بدلہ دیں۔''

آپ نے نوراً اپٹا پیٹے کھولا اوران ہے فر مایا:

''لواتم اب اینابدله لے لو۔''

حضرت سواد آ گے بڑھے اور آ پ کے سینے سے لگ گئے اور آ پ کے شکم مبارک کو بوسد دیا۔اس برآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا:

"سواداتم نے ایسا کیوں کیا؟"

انھوں نے عرض کیا:

''اللہ کے رسول! آپ و مکھ رہے ہیں ، جنگ سر پر ہے ،اس لیے ہیں نے سوچا، آپ،
کے ساتھ زندگی کے جوآ خری کھات بسر ہوں ، وہ اس طرح بسر ہوں کہ میراجسم آپ کے جسم مبارک سے مس سر ربا ہو ... ( یعنی اگر میں اس جنگ میں شہید ہوگیا تو یہ میری زندگ کے آخری کھات ہیں )۔

سیان کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمانی ۔ ایک روایت میں آتا ہے، '' جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھولیا، آگ اس جسم کو نبیس چھوئے گئ'۔ ایک روایت میں بول ہے کہ '' جو چیز بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کونگ گئی، آگ اے نبیس جلائے گئ'۔

پھر جب حضورا كرم صلى التدعليه وسلم نے صفوں كوسيدها كرويا تو فر مايا:

''جب رشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اورا پیخ تیراس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ وہ مزد کیک نہ آ جائیں ( کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیرا ندازی اکثر ہے کار خابت ہوتی ہے اور تیرضا کئے ہوتے رہتے ہیں )۔ ای طرح تمواریں بھی اس وقت تک نہ سونتنا جب تک کے دشمن بالکل قریب نہ آجائے۔''

اس کے بعد آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے علیا برکرام رضی اللہ علیم کو بیہ خطبہ دیا:

''مصیبت کے وقت صبر کرنے ہے اللہ تعالیٰ پر ایثانیاں دور فر ماتے ہیں اور غموں ہے نحات عطافر ماتے ہیں۔''

پھر آپ صلی القد علیہ وسلم اپنے سائبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدر این رضی القد عند آپ کے ساتھ تھے۔ سائبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاؤ رضی اللہ عند بچھانصاری مسلمانوں کے ساتھ تھی تکواریں لیے کھڑے تھے تا کہ وتمن کو نبی رضی اللہ عند بچھانصاری مسلمانوں کے ساتھ تھی تکواریں لیے کھڑے ہے تھے تا کہ وتمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک شیس ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دہاں سوار ہو تھیں۔

مسلمانول میں ہے۔ سب ہے ہیں گھج رضی القد عند آ گے بڑھے۔ پیدھنم ہے ممر رضی القد عند کے غلام تھے۔ عامر بن دھنم می نے انہیں تیر مار کر شہبید کر دیا۔

ادهر نبی کریم صلی الله عابیه وسلم نے اپنے سائنات میں الله تعالی کے حضور تجدے میں گر کریوں دعا کی:

"اے اللہ! اگر آئ مومنوں کی یہ جماعت بلاک بوگئی تو مجمر تیری عباوت آرے والا کوئی نہیں رہے گا۔"

پھر حضور اقد ک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سائبان سے نکل کرصحابہ کے درمیان تشریف لائے اورانہیں جنگ پرابھار نے کے لیے فر مایا:

'''قشم ہےا'ن ذات کی ،جس کے قبضے میں تھرکی جان ہے ، جو تحقی بھی آت ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا ، ان کے سامنے سینہ تانے جمار ہے گا اور پیپیٹن پھیرے گا ،القد تعالیٰ اے جنت میں داخل کرے گا۔''

حضرت عميسرين حمام رضي القدعنداس وقت تعجورين كهارب عظم بيدالفاظ سن كر

تھجوریں ہاتھ ہے گرادیں اور بولے:

''واہ واہ!تو، میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کا فروں میں ہے کوئی مجھے کی کردے!!۔''

یہ کہتے ہی تلوارسونت کر دشمنوں ہے بھڑ گئے اورلڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت توف بن عفراء رضی القدعنہ نے آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلّم سے پوچھا: ''اللّہ کے رسول! بندے کے سٹمل پراللّہ کوہنسی آتی ہے۔'' (یعنی اس کے کون سے ممل سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا بہت خوش ہوتے ہیں)

جواب میں آپ نے ارشادفر مایا:

'' جبُ يونَى مجاهِرزره بكتر ب<u>ين</u>ے بغير دشمن پرحمله آور بهو۔''

یہ بینتے بی انھوں نے اپنے جسم پر سے زرہ بکتر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پرٹوٹ پڑے ، یہاں تک کرلڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

حصرت معبد بن و بہب رضی اللہ عنه وانول ماتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریب بوئے۔ بیانبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زاف تھے یعنی ام المومنین حصرت سود ورضی اللہ عنہا کی بہن کے خاوند تھے۔

جنّگ کے دوران حضور نبی کریم صلّی اللّه علیه وسلّم نے ایک مٹھی کنگر بول کی اٹھائی اور مشرکوں پر کیمینک دی۔ ایس کرنے کے لیے حضور صلی اللّه علیه وسلّم کو حضرت جبر ٹیل علیه السلام نے کہا تھا۔

تَنكريون كُوشِي مِين يَعِينكَ وفت حضور سلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا:

" په چېر پځراب بيو جا 'نين ''

ایک روایت کے مطابق سالفاظ آئے ہیں:

''اے اللہ!ان کے داول کوخوف ہے جردے ،ان کے پاؤں اُ کھاڑو ہے۔'' اللہ کے تھم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعاسے کوئی کا فرایسانہ بچاجس پروہ کنگریاں نہ

- do \$ 761

یں ، وں ۔ ان تنگریوں نے کافروں کو بدھواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکا اکہ وہ شکست کھا کر میں ۔ مسلمان ان کا چھچھا کرنے گئے ، انہیں قبل اور گرفتار کرنے گئے۔
مسلمان ان کا چھچھا کرنے گئے ، انہیں قبل اور گرفتار کرنے گئے۔
کنگر اوں کی مٹھی کے بارے میں التد تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:
'' اوراے نبی! کنگریوں کی مٹھی آپ نے نبہیں بلکہ ہم نے پچھینکی تھی۔' (سورۃ الانفال
ن آ بہہ 17)

حضور نبی کریم صلی القدعایہ وسلم نے کا فروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا:

''مسلمانوں میں جس نے جس کا فر کو مارا ہے۔۔.اس کا سامان ای مسلمان کا ہے اور جس مسلمان نے جس کا فرکوڑر فتار کیا ،ووائی مسلمان کا قیدی ہے۔''

وہ کا فرجو بھا گئے مرنہ جانے ،انہیں گرفتار کرلیا گیا۔اس جنگ ہیں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی الندعنہ نے اپنے باپ کوئل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پروار کیا تھا بلیکن میروار حضرت ابوعبیدہ رضی الندعنہ بچا گئے اور خود اس پروار کیا جس سے وہ مارا گیا۔اس پرالند تعالیٰ نے بہ آبیت نازل فرمانی:

''جواوَّك الله پراور قیامت کے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں ، آپ انہیں ندو کھیں گے کہا لیسے شخصوں ہے دوئتی رکھتے ہیں جواللہ اور رسول کے خلاف ہیں اگر چہوہ ان کے سینے یا بھائی یا خاندان ہیں سے کیوں ند بھوں ۔''( سور قالمجادلہ: 23)

اس بنگ بین حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه نے امید بن خلف اوراس کے بینے کو قیدی بنالیا۔ اسلام ہے پہلے ما۔ بین بیخص حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عنه کا ورست ربا تھا... اور بہی وہ امید بن خلف تھا جوحضرت بلال رضی الله عنه پر بے تبی شاظلم کرتا ربا تھا... حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عنه کا ربا تھا... حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه کی نظرامیہ بن خلف پر پڑگئی۔

### كفّاركى عبرتناك شكست

حضرت بلال رضی القدعندات و بکھر بلند آ واز میں پکارے:

د کافروں کا سروارامیہ بن خاف سیر ہا.. اگرامیہ نج گیا توسمجھو میں نہیں بچا۔'

حصرت عبدالرجمٰن بن عوف رضی القدعنہ کوامیہ اپنے بینے کے ساتھ اوھراوھر بھا گیا نظر

آ یا تھا، حضرت عبدالرجمٰن بن عوف رضی القدعنہ کے ہاتھ میں کئی زر میں تھیں ۔ بیمال نینیمت

میدان جنگ سے ملاتی الیکن جو نہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا، انھوں نے زر میں سرا

دیں اور ان دونوں کو بکڑلیا... اس طرح بیدونوں اب ان کے قیدی بن گئے... بیانہیں سے

جارہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لئا:

'' الیکن بیدونوں اب میرے قیدی ہیں۔'' حضرت بلال نے چھرو ہی الفاظ کیے: ''اگرآئ آئامیہ چھ گیا توسمجھو میں نہیں بچا۔'' ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اوگوں کو پیکارا:

''اےانصاریو!اےاللہ کے مددگارو! یہ کا فرول کا سروارامیہ بن خلف ہے۔اگریہ پیج

گيانو شمجھو ميں نہيں بچا۔''

یان کرانصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انھول نے جاروں طرف ہے انہیں گھیرلیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ کی اوراس پر دار کیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہ جاری کے بیٹے کوآ گے کردیا۔ امیہ جا ہلیت کے زمانے میں اللہ عنہ نے اس کے بیٹے کوآ گے کردیا۔ امیہ جا ہلیت کے زمانے میں اللہ عنہ اس کا دوست تھا۔ اس ووق کے ناتے ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ اسے قبل ہونے ہے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ براس کے تل کی دھن بوری طرح سوارتھی۔

طرع سواری ۔
حضرت باہال رضی اللہ عنہ کی تلوارامیہ کے بیٹے کوگل ، وہ زخمی ہوکر گرا،ات گرتے دیکھ
کر امیہ بھیا تک انداز میں چیخا۔ یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی ، ساتھ ہی
تلواریں بلند ہوئیں اورامیہ کے جسم میں انر گئیں۔امیہ کو بچائے کے سلسلے میں حضرت
عبدالرجمان بن عوف رضی اللہ عنہ خورہھی معمولی ہے زخمی ہوئے ۔وہ کہا کرتے تھے:
''اللہ تعالیٰ باہل پررتم فر مائیں ،میرے حصییں ندز رہیں آئیں ،نہ قید ک ۔''
ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فر مائا:
''کسی کونوفل بن خویلد کا بھی پتا ہے؟''
جواب میں حضرے علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

جواب میں حضرت علی رضی القد عندے عرض لیا ''اللہ کے رسول!اے میں نے آل کیا ہے۔'' ریین کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

'' اللہ اکبر! اللہ کاشکر ہے جس نے اس خص کے بارے میں میری وعاقبول فرمائی۔' جنگ۔شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آ واز میں کہاتھا: '' اے گروہ قریش! آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔' اس کی بات من کر آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: '' اے اہلہ! نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھلا۔''

اليم آ أي اليس

اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا: ''قتل ہونے والے کا فروں میں ابوجہل کی لاش کو تلاش کمیا جائے۔'' ابوجہل نے جنگ شروع ہونے ہے پہلے کہا تھا:

''اےاللہ! دونوں دینوں (لیعنی اسلام اور کفار کے خودسا ختہ دین )میں جودین تیرے نز دیک افضل اور پیندیدہ ہو،اس کی مد دفر مااور نصرت فرما۔''

حضرت معاذبن عمروجمون رضی الله عنه جواس جنگ کے دوران کم من صحابہ میں شار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے ویکھا کہ ابوجہل کواس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اورود کہدر ہے تھے: "اے ابوالحکم! (ابوجہل کی کنیت تھی) تم تک کوئی نہیں پہنچ یائے گا۔"

جب میں نے ان کی بیہ بات سی تو ابوجہل کی طرف بڑھا اور اس پرتگوار کا ایک ہاتھ مارا۔اس دار سے اس کی پیڈلی کٹ گئی۔

ابوجہل کے بینے حضرت عکر مدرضی اللہ عنہ باپ کی مدد کے لیے بڑھے۔ (پید حضرت عکر مدرضی اللہ عنہ فلخ مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے ) انھوں نے مجھ پر تلوار کا وارکیا۔
اس سے میر اباز وکٹ گیا۔ صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ باز واٹکارہ گیا۔ میں جنگ میں مصروف ربا ہی فلئے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہور ہاتھا۔ میں تمام دن لڑتار ہا اوروہ باز ولٹکتار ہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر ارکھ کر جھٹکا دیا۔ اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنا پاؤں اس پر ابوجہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس سے معقوز بن عفراء رضی اللہ عنہ گڑر رہے۔ انھوں نے اس پر وارکیا۔ اس وار سے وہ گرگیا اور وہ اسے مردہ بجھ کرآ گے بڑھ گئے ۔ کیکن وہ ایکن وہ اس پر وارکیا۔ اس وار سے وہ گرگیا اور وہ اسے مردہ بجھ کرآ گے بڑھ گئے ، لیکن وہ ایکن زندہ تھا۔

حضرت معوّذ رضی اللہ عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔اتنے میں زخمول سے چورا ہوجہل کے یاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

الله عنه کا گز رہوا۔ انھوں نے اپنا پیراس کی گردن پررکھ کر کہا:

''اے خدا کے دشمن! کیا تھے خدانے رسوانہیں کر دیا۔''

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ نے اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

" اے اللہ کے رسول! میں نے ابوجہل کوتل کیا ہے۔ "

آ پ صلی اللّٰدعاییه وسلم نے فر مایا:

" برتری ای ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔"

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکٹمہ تین بار فر مایا۔ پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجہل کی تلوار تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عطا فر ما دی۔ ا پ خوبصورت اور فیمٹی تلوار پر جا ندنی کا کام کیا گیا تھا۔

بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدوفر مائی تھی۔اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نہایت سرفروثی ہے جنگ کی۔ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔

اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی تلوارلز نے لڑتے ہوئی ان کے آئے مضرت سنی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھچور کی ایک چھڑی عنایت فر مائی ۔ وہ جھڑی اللہ عنہ اس کے ہاتھ میں آئے بی مجزاتی طور پر ایک جبک وارتلوار بن گئی۔ حضرت عواشہ رضی اللہ عنہ اس تلوار کا نام تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی۔ اس تلوار کا نام عون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عواشہ رضی اللہ عنہ کے پائں رہی اور اس تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلواران کی اوا وکو ور اشت میں ملتی رہی۔ ملتی رہی مایک سے دوسرے کے پائی جھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلواران کی اوا وکو ور اشت میں ملتی رہی ہا کہ ایک سے دوسرے کے پائی جھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلواران کی اوا وکو ور اشت میں ملتی رہی مایک سے دوسرے کے پائی جھے تی ہے۔

ای طرح حضرت سلمه بن اسلم رضی الله عنه کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی ۔حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے انہیں تھجور کی جڑعنایت فر مائی اور فر مایا:

''اس ﷺ اروپا'

انھوں نے جونبی اس جڑکو ہاتھ میں لیا، وہ ایک نہایت بہترین تلوارین گئی اوراس غزوہ کے بعدان کے یاس رہی۔

حضرت خبیب بن عبدالرحمٰن رضی الله عنه بیان کرتے بیں کدایک کافر نے میرے دادا پرتکوار کا دار کیا۔اس دار میں ان کی ایک پیلی الگ ہوگئی۔حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کرٹوٹی پیلی اس کی جگہ رکھ دی۔ وہ پیلی اپنی جگہ پرای طرح جم گئی جیسے ٹوٹی بی نہیں تھی۔

حضرت رفاعه بن ما لگ رضی الله عنه کہتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں آکر لگا، میری آنکھ پھوٹ ٹی۔ میں اس حالت میں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنالعاب وہن ڈال ویا، آنکھاسی وفنت ٹھیک ہوگئی اور زندگی بھرائ آنکھ میں بھی کوئی تکایف نہیں ہوئی۔

اب آپ سلی الله علیه وسلم نے تعلم فرمایا که مشرکول کی الاشوں کوان جگہوں سے اٹھالا یا مجانے جہاں جہاں ان کے تل ہونے کی نشان وہی کی تھی۔

حضرت ممررضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے جنگ ہے ایک ون پہلے ہی جمیں بتا و یا تھا کہ ان شاء اللہ کل بیاعتبہ بن ربیعہ کے ل کی جگہ ہوگی ، یہ شیبہ بن ربیعہ کے ل کی جگہ ہوگی ۔ بیامیہ بن خلف کے ل کی جگہ ہوگی ۔

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وست مبارک سے ان جگہوں کی نشان وہی فرمائی تھی...اب جب لاشیں جمع کرنے کا تھکم ملا اور صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں شکے تو کافرول کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر بڑی ملیس۔

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے الن تمام لاشوں کوایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔

## فتح کے بعد

جب تمام مشرکوں کو گڑھے میں ڈال دیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے ایک کنارے پر آ گھڑے ہوئے ... وہ وفت رات کا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوکسی غزوہ میں فتح حاصل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تین رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے دن آپ نے شکر کو تیاری کا حکم دیا۔ وہاں سے کوخ کرتے وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے ساتھ اس گڑھے کے کنارے گھڑے ہوئی کرتے وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے ساتھ اس گڑھے کے کنارے گھڑے ہوئی ان ایشوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا:

''اے فلال بن فلال اورائے فلال بن فلال! کیاتم نے دیکھ لیا کہ اللہ اوراس کے رسول کا وعدہ کننا جیاتھا، میں نے تواس وعدے کو چکے پایا جواللہ تعالیٰ نے مجھے ہے فرمایا تھا۔'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگول کے نام بھی لیے ... مثلاً فرمایا:

''اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف اور اے ابوجہل بن ہشام ... تم لوگ نبی کا خاندان ہوتے ہوئ ، بہت اُرے ثابت ہوئے ،تم مجھے جھٹلاتے ہشام ... تم لوگ میری اضار اِن ہوتے ہوئے ، بہت اُرے شخصے وطن سے نکالا ، جب کہ دوسروں سے جسے جہ کہ نے مجھے وطن سے نکالا ، جب کہ دوسروں نے میری مددی ۔' نے مجھے پناہ دی ۔ تم نے میرے مقابلے میں جنگ کی جب کہ غیروں نے میری مددی ۔' آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بیالفاظ من کر حضرت عمررضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

"اے اللہ کے رسول! آپ ان مُر دوں سے باتیں کررہے ہیں جو بے روح لاشیں ایں۔''

اس کے جواب میں آپ نے ارشادفر مایا:

'' جو پچھ میں کہدر ہا ہوں ، اس کوتم لوگ اتنانہیں سن رہے ، جتنا یہ سن رہے ہیں مگر ہے لوگ اب جواب نہیں دے سکتے ی''

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خبر مدینہ منورہ بھیج دی۔ مدینہ منورہ میں فتح کی خبر حضرت زید بن حارثہ رمننی اللہ عنہ لائے تھے۔انھوں نے بیخوش خبری بلند آ واز میں یوں سنائی:

''اے گروہِ انصار! تمہیں خوش خبری ہو، رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی سلامتی اور مشرکوں کے قبل اور گرفتاری کی ۔قریشی سرداروں میں سے فلال فلاں قبل اور فلال فلال گرفتار ہو گئے ہیں۔''

ان کے منہ سے بیخوش خبری سن کراللہ کا دشمن کعب بن اشرف یہودی طیش میں آ گیا اورانہیں جھٹلانے لگا،ساتھ ہی اس نے کہا:

''اگر محمد (صلی الله علیه وسلم) نے ان بڑے بڑے سور ماؤں کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پررہنے سے زمین کے اندرر ہنا بہتر ہے۔' ( بیخی زندگی ہے موت بہتر ہے )۔

فضح کی میہ خبر وہاں اس وقت بہنچی جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وفات یا چی تھیں اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور وہاں موجود صحابہ کرام ان کو دفن کر کے قبر کی مٹی برابر کررہے تھے۔

آ تخضرت صلّی الله علیه وسلّم کو جب حضرت رقیه رضی الله عنها کی و فات کی اطلاع دی گئی توارشادفر مایا:

''الحمدالله!الله تعالیٰ کاشکر ہے،شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی ہات ہے۔'' فتح کی خبرس کرایک منافق بولا: ''اصل بات رہے کہ تمہارے ساتھی شکست کھا کر نثر ہو گئے ہیں اور اب وہ بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوسکیں گے ،محمد (صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم) کی اونٹنی برزید بن حارثہ (رضی اللّٰہ عنہ) بیٹھ کر آئے ہیں ،اگر محمد (صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم) زند وہوتے تو اپنی اونٹنی برخود سوار ہوئے گریہ زیدا یسے بدحواس ہورہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتانہیں کہ کیا کہدرہے ہیں۔''

اس يرحضرت اسامه رضي القدعندني اس سے كہا:

"اواللہ کے رشمن! محصلی اللہ علیہ وسلم کوآ لینے دے، پھر تجھے معلوم ہوجائے گا... کیسے فتح ہوئی ہےادر کیسے شکست ہوئی ہے؟۔''

کھرنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صفراء کی گھاٹی پر پہنچ تواس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔اس مال میں ایک سو پیچاس اور دس گھوڑ ہے تھے۔اس کے علاوہ ہرفشم کا سامان ، ہتھیار، کپڑے اور بے شار کھالیں ،اون وغیرہ بھی اس مال غنیمت میں شامل تھا۔ یہ چیزیں مشرک تجارت کے لیے ساتھ لیے آئے تھے۔

اس موقع برآب صلى الله عليه وسلم في اعلان فرمايا:

'' جس شخص نے کسی مشرک توقل کیا ،اس مشرک کا سامان ای کو ملے گا اور جس نے کسی مشرک کو گر فنار کیا ،وہ ای کا قیدی ہوگا۔''

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں ہے ان لوگوں کے بھی جھے نکا لے جوغز وہ بدر میں حا ضربیں ہو سکے تھے۔ بیدوہ لوگ تھے جنہیں خود آ مخضرت سنی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ ہے جنگ میں حصہ لینے ہے منع کردیا تھا جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنگ میں حصہ لینے ہے روک دیا گیا تھا کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ایس اور خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بھی بھی ہوئی تھی ، اس لیے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کواصحاب بدر میں شارفر مایا۔ اسی طرح حضرت ابولیا بدرضی اللہ عنہ حضرت ابولیا بدرضی اللہ عنہ کواصحاب بدر میں شارفر مایا۔ اسی طرح حضرت ابولیا بدرضی اللہ عنہ حضرت ابولیا بدرضی اللہ عنہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس بطور محافظ جھوڑ ا تھا اور شھے۔ انہیں خود آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس بطور محافظ جھوڑ ا تھا اور

حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبااور عالیہ والوں کے پاس حصورُ اتھا۔

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالاجنہیں جاسوی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تا کہ وہ وٹٹمن کی خبریں لائیں۔ بیلوگ اس وقت واپس لوٹے تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔

ای مقام پرآ پ صلّی الله علیہ وسلّم نے قریش کے قید یوں میں سے نظر بن حارث کوتل کرنے کا حکم فرمایا۔ بیٹ خص قرآن کریم اور آنخضرت صلّی الله علیہ وسلّم کے بارے میں بہت ہخت الفاظ استعمال کرتا تھا۔ ای طرح کیجھ آگے چل کر آ پ نے عقبہ بن ابی معیط کے قبل کا حکم فرمایا۔ بیٹھی بہت فتنہ پرور تھا۔ اس نے ایک بار آ پ صلّی الله علیہ وسلّم کے چرو گانور پر تھو کئے کی کوشش بھی کی تھی اور ایک بار صور صلی الله علیہ وسلم کو نماز میں جدے کی حالت میں و کیے کر اس نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی او جھ لا کر رکھ دی حالت میں و کیے کر اس نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی او جھ لا کر رکھ دی حضور صلی الله علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی او جھ لا کر رکھ دی حضور صلی الله علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی او جھ لا کر رکھ دی

''ملکہ سے باہر میں جب بھی تجھ سے ملوں گا تو اس حالت میں ملوں گا کے تکوار سے تیرا سرقلم کروں گا۔''

اس کے بعد حضور سلی اللہ علیہ وسلم آ گےروانہ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں لوگ مدینہ منورہ سے باہرنگل آئے تھے نا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا استقبال کر سکیس اور فتح کی مبارک بادد ہے تیں۔

پھر آ پ صلی الندعلیہ وسلم مدینہ منورہ میں واخل ہوئے تو شہر کی بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا۔وہ اس وقت ہے گیت گار ہی تھیں:

''جمارے سامنے چودھویں کا جا ندطلوع ہوا ہے ،اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کاشکرا داکر نا واجب ہے۔''

ووسرى طرف مكه معظمه ميں قريش كى شكست كى خبر بينجى \_خبرالا نے والے نے دِكار كركہا:

''لوگو! عتبہاور شیبہ قبل ہو گئے۔ابوجہل اور امیہ بھی قبل ہو گئے اور قریش کے سرداروں میں سے فلاں فلاں بھی قبل ہو گئے… فلاں فلال گرفتار کر لیے گئے۔''

یہ خبر وحشت ناک تھی۔ خبر سن کر ابولہب گھٹتا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بدر میں مشرکیین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابولہب نے انہیں و یکھتے ہی بوچھا:

''مير ميز ديک آ وَاورساوَ.. کياخبر ڄ؟'' د هند

## قیدیوں کی رہائی

ابوسفیان بن حارث (رضی الله عنه ) نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سائی،

'' خدا کی نتم! بس یوں مجھاوکہ جیسے ہی ہمارادشمن سے نگراؤ ہوا،ہم نے گویاا بنی گردنیں ان کے سامنے پیش کردیں ،اورانھوں نے جیسے جایا ،ہمیں قبل کرنا شروع کردیا ،جیسے جایا، اً رفقار کیا، پھر بھی میں قریش کوالزام نہیں دوں گا، کیونکہ جمارا واسطہ جن لوگوں ہے ہڑا ہے، وہ سفیدرنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید گھوڑوں پر سوار تھے، وہ زمین اور آسان کے درمیان بھررے تھے۔اللہ کی قشم ان کے سامنے کوئی چیز تھبرتی نہیں تھی۔''

ابورا فع رضی الله عنه کہتے ہیں ، پیا نتے ہی میں نے کہا:

'' تب تو خدا كي نشم وه فر شتے تھے۔''

میری بات سنتے بی ابولہب غصے میں آ گیااس نے پوری طاقت سے تھیٹر میرے منہ پر دے مارا۔ پھر مجھے اٹھا کر بٹنج دیااورمیرے سینے پر چڑھ کر مجھے ہے تحاشامار نے لگا۔ و ہاں میری مالکن لیعنی ام فضل بھی موجودتھیں ۔انھوں نے ایک لکڑی کا پاپیا ٹھا کرا تنے ز ورے ابولہب کو مارا کہاس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی امضل نے سخت کہج میں کہا: '' تواے اس لیے کمر ورسمجھ کر مارر ہاہے کداس کا آتقا یہاں موجو دنبیں۔'

اس طرح ابولہب ذکیل ہوکر وہاں ہے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذکت آمیز شکست کے بعد ابولہب سمات روز ہے زیادہ زندہ ندر ہا۔ طاعون میں مبتلا ہوکر مرگیا۔ اے دفن کرنے کی جراً ہے بھی کوئی نہیں کررہا تھا۔ آخر اس حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی ، شدید بدیو پھیل گئے۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کوگڑھے میں دھکیل دیا۔ پھر دور ہی ہے سنگ باری کرے اس گڑھے کو پھروں ہے یا شک یا ہا دیا۔

اس شکست پر ملکه کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنی آئی ہونے والوں کا سوگ منایا۔اس جنگ میں اسود بن ذرمعه نامی کا فرکی تین اولا دیں ہلاک ہوئی تھیں۔ یہ وہ تحص تھا کہ ملکہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کود کھتا تھا،تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نداق اڑا یا کرتا تھا اور کہتا تھا:

''لوگو! تو دیکھو! تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھررہے ہیں جو قیصر وکسرا ی سے ملکوں کو فتح کریں گے!!!''

اس کی تکلیف دہ باتوں پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بدوعا دی تھی،
اس بددعا سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے اندھا ہونے اور اس کی اولا دی ختم ہو جانے کی بدد عافر مائی تھی۔اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فر مائی ، چنا نچہ پہلے وہ اندھا ہوا ، پھراس کی اولا دغوز وہ بدر
میں ماری گئی۔۔

جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید بول کے بارے میں مشورہ فرمایا۔حضرت اللہ عنہ اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کوفعہ یہ لے کررہا کردیا جائے۔حضرت عمررضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کردیا جائے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مصلحتوں کے تحت کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کردیا جائے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مصلحتوں کے تحت حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کا مشورہ پہند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخشی کردی ،ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کردیا۔

تا ہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عند کی رائے کو بہند کرتے ہوئے سور قالا نفال کی آیات 67 تا 70 نازل فرمائیں۔ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان قید یوں کوئل کیا جانا جا ہیے تھا۔

بدر کے قید یوں میں حضور نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خاوند ابوالعاص رضی اللہ عنہا مکہ میں تھے جواس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہ میں تھیں ۔ جب زینب رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ فد رہے کرر ہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہوا تھا فور کے فد رہے میں اپنا ہار بھیجے ویا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ عنہا کوان کی والدہ حضرت خد یجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فد رہے میں اپنا ہوا کے اس کے شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فد رہے میں میہ بار ابوالعاص رضی اللہ عنہ کا بھائی لے کرآیا تھا۔ اس نے بار حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کیا۔ ہار کود کھے کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدمت میں بیش کیا۔ ہار کود کھے کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدمت میں بیش کیا۔ ہار کود کھے کرآ مخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی مقدمت میں بیش کیا۔ ہار کود کھے کرآ مخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی صفور میں اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی صفور میں اللہ عنہا یادآ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معالم کیا۔ کرام رضی اللہ عنہم سے فر مایا:

'' تم مناسب مجھوتو زینب کے شوہر کور ہا کر دواوراس کا بیہ ہار بھی واپس کر دو۔'' صحابہ رضی التدعنہم نے فوراً کہا: '' ضرور یارسول اللہ!

چنانچ ابوالعاص رضی الله عنه کور با کردیا گیا اور حضرت زینب رضی الله عنها کا بارلوثا دیا گیا۔ البت آپ نے ابوالعاص رضی الله عنه سے بیدوندہ لیاتھا که مکه جاتے ہی وہ زینب رضی الله عنها کومدینہ جھیج ویں گے۔انھوں نے وعدہ کرلیا۔

(یبال بیجی واضح رہے کہ حضرت نینب رضی اللہ عنہا کی شادی ابوالعاص رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ وقت ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وعوت شروع نہیں کی تھی ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت شروع کی تو مشر کین نے ابوالعاص تھی ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وعوت شروع کی تو مشر کین نے ابوالعاص رضی اللہ عنہ پر زور دیا تھا کہ وہ حضرت زینب رہنی اللہ عنہ اکو طلاق دے دیں ،کیکن

انھوں نے ایسا کرنے سے انکار کردیا تھا۔ البتہ ابولہب کے دونوں بیٹوں نے حضورا کرم صلی اللہ عنہا کوطلاق دے اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کوطلاق دے دی۔ ابھی ان کا صرف نکاح ہوا تھا، خصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کومعلوم ہوا تھا کہ ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے مشرکوں کا مطالبہ ما نے سے انکار کر دیا ہے تو حضورا کرم صلی اللہ عنہ غرزوہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہو گئے تھے۔ ) بدر کے بچھ عرصہ بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ )

حضرت زینب رضی الله عنها کولائے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی الله عنہ کو بھیج و یا اللہ عنہ کو بھیج اگیا۔ ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج و یا (اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہ ہوا تھا ) اس طرح وہ مدینہ آگئیں۔ رائے میں کا فرول نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی ابنین ابوالعاص کے بھ ٹی ان کے رائے میں آگئے اور مشرک ناکام رہے۔

قید بول میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے بھائی ولید بن ولید (رضی اللہ عنہ)
بھی شخصے۔ انہیں ان کے بھائی ہشام اور خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے رہا کرایا۔ ان کا فدیہ
اوا کیا گیا۔ جب وہ انہیں لے کر مکہ پہنچ تو وہاں انھوں نے اسلام قبول کرلیا۔ اس پران کے
بھائی بہت بگڑے۔ انھوں نے کہا:

''اگرتم نے مسلمان ہونے کاارادہ کرلیا تھا تو وہیں ،مدینہ میں کیوں مسلمان نہیں ہوگئے؟'' پھر اگر تم نے مسلمان ہونے کاارادہ کرلیا تھا تو وہیں ،مدینہ میں کیوں مسلمان نہیں ہوگئے؟''

# سازش نا کام ہوگئی

بھائیوں کی بات کے جواب میں حضرت ولید بن ولید رضی اللہ عنہ بولے: ''میں نے سوچا، اگر میں مدینہ منور و میں مسلمان ہو گیا تو لوگ کہیں گے، میں قید سے گھبرا کرمسلمان ہو گیا ہوں۔''

اب انھوں نے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے بھائیوں نے انہیں قید کر دیا۔ حضورا کرم صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے لیے قنوت نازلہ میں رہائی کی وعافر مانے لگے۔ آخرا یک دن ولید بن ولیدرضی اللّٰہ عنہ مکہ سے نکل بھا گئے میں کا میاب ہو گئے اور آ ب صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے یاس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔

ایسے ہی ایک قیدی حضرت وہب بن عمیر رضی اللہ عند (جو بعد میں اسلام لائے) نے بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کی تھی اور کا فروں کی شکست کے بعد قیدی بنالیے گئے تھے۔ وہب بن عمیر رضی اللہ عند کے والد کا نام عمیر (رضی اللہ عند) تھا۔ ان کے ایک دوست تھے، صفوال (رضی اللہ عند) ۔ ان دونوں ووستوں کا تعلق مکہ کے قریش سے تھا۔ دونوں اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ایک روز یو دونوں جراسود کے باس بیٹھے تھے۔ دونوں بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں یہ دونوں جراسود کے باس بیٹھے تھے۔ دونوں بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں باتیں کرنے لگے، صفوان باتیں کرنے لگے۔ مفوان

1.156

رضی الله عنه نے کہا:

''اللّٰہ کی قسم!ان سرواروں کے تل ہوجانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے۔'' رین کرعمیررضی اللّٰہ عنہ نے کہا:

۔ ''تم سی کہتے ہو، خدا کی تنم! اگر مجھ پرایک شخص کا قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے بیچھے بیوی '''تم سی کہتے ہو، خدا کی تنم! اگر مجھ پرایک شخص کا قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنی کر انہیں قبل کر دیتا بیجوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بیاس بینچے کر انہیں قبل کر دیتا (معاذ اللہ)۔میرے بیاس دہاں کی قید میں (معاذ اللہ)۔میرے بیاس دہاں کی قید میں دو ہود ہے،میراا پناہیٹا وہ بان کی قید میں کے دو ہدر کی لڑائی میں شریک تھا۔۔''

پیشنا تھا کے صفوان رضی اللہ عنہ نے وعدہ کرتے ہوئے کہا:

" تنہارا قرض میرے ذینے ہے، وہ میں ادا کروں گا اور تمہارے بیوی بچوں کی دیکھے ہواں ہم میرے ذینے ہے، جب تک وہ زندہ رہیں گے، میں ان کی کفالت کروں گا۔''
ہمیر رضی اللہ عنہ نے بیان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کا پنجتہ عزم کر لیا اور کہا:

" میمیر رضی اللہ عنہ نے بیان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کا پنجتہ عزم کر لیا اور کہا:

" دبس تو پھر ٹھیک ہے، یہ معاملہ میر سے اور تمہارے ور میان راز رہے گا.. نیم کسی سے اس ساری ہات جبت کا ذکر کر و گے، نہ میں ۔''

ں مہوں صفوان رضی اللہ عنہ نے وعدہ کرلیا۔عمیر رضی اللہ عنہ نے گھر جا کراپنی تلوار نکالی ،اس کی وھارکو تیز کیااور پھراس کوز ہر میں بجھایا۔ پھر مکہ سے مدینہ کارخ کیا۔

مسجد نبوی میں پہنچ کر عمیر رضی اللہ عند نے ویکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کیجھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے غزوہ بدر کی باتیں کررے تھے۔حضرت عمر رضی اللہ عند کی نظران مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے غزوہ بدر کی باتیں کررے تھے۔حضرت عمر رضی اللہ عند کے ہاتھ میں نظی تلوار پر بڑی تو فورا اٹھ کھڑے ہوئے ، کیونکہ اُتھوں نے عمیر رضی اللہ عند کے ہاتھ میں نظی تلوار و مکھی گئی ہا اُتھی ، اُتھوں نے کہا!

'' پیخدا کا وَثَمَن ضرورَ سی بُرے ارادے ہے آیا ہے۔'' پچروہ فوراْ وہاں ہے نبی اکرم صلّی اللّہ علیہ وسلّم کے حجرۂ مبارک میں گئے اور عرض کیا: ''اللّہ کے رسول! خدا کا وَثْمَن عمیر عَلَی تلوار لیے آیا ہے۔'' سازش ناكام

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: " معر! الصيم مير الله ياس اندر في آو"

حضرت عمر رضی الله عنه فوراً با ہر نگئے، تلوار کا پڑکا کیڑ کرانہیں اندر کھینج لائے۔اس وفت وہاں کچھانصاری بھی موجود نتھے۔حضرت عمر رضی الله عنه نے ان سے فر مایا:

" تم لوگ بھی میرے ساتھ اندرآ جاؤ... کیونکہ مجھے اس کی نیت پرشک ہے۔"

چنانچہوہ بھی اندر آ گئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنه عمیر رضی اللہ عنه کواس طرح بکڑ کرلار ہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

''عمر!اے چھوڑ دو... عمیر! آ گے آ جاؤ۔''

چنانچی عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگئے اور جاہلیت کے آ داب کی طرح صبح بخیر کہا۔حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

''عمیر! ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فر مایا ہے، جو جنت والوں کا سلام ہے...ابتم بتاؤ ہم کس لیے آئے ہو؟''

عميررضي التدعنه بولے:

''میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔''

اس برآ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:

'' پھرائ تلوار کا کیا مطلب… کے بتاؤ،کس لیے آئے ہو؟''

عميررضي الله عنه بولے:

''میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کےسلسلے میں آیا ہوں۔''

چونکہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے اراد ہے ہے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ

وَمَهُم كُو بِذِر بعِد وحى بِهِلِے ہے بتادیا تھا،اس لیے آپ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے ارشاد فر مایا:

د دنہیں عمیر! بیہ بات نہیں ... بلکہ بات بیہ ہے کہ پچھ دن پہلےتم اور صفوان حجر اسود کے

پاس بیٹھے تھے اورتم دونوں اپنے مقتولوں کی باتیں کرر ہے تھے، ان مقتولوں کی جو بدر کی

(ایمآئیالیس)

لڑائی میں مارے گئے اور جنہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وفت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی کا قرض نہ اوا کرنا ہوتا اور پیچھے تمہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر''محد (صلّی اللہ علیہ وسلّم )'' کولل کرویتا۔ اس پرصفوان نے کہا تھا ، اگرتم میکام کر ڈالونو قرض کی ادائیگی وہ کردے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا خیال بھی وہ می رکھے میکام کر ڈالونو قرض کی ادائیگی وہ کردے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا خیال بھی وہ می رکھے گا ، ان کی کفالت کرے گا۔''

ہ میر رضی اللہ عنہ بیان کر ہے گا بھا رہ گئے ، کیونکہ اس گفتنگو کے بارے میں صرف انہیں پتا عمیر رضی اللہ عنہ بیان کر ہے گا بھا رہ گئے ، کیونکہ اس گفتنگو کے بارے میں صرف انہیں پتا تھا یاصفوان رضی اللہ عنہ کو، چنانچہ اب عمیر رضی اللہ عنہ فوراً بول اُٹھے :

''میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں ،اورا سے اللہ کے رسول! آپ پر جو
آسان سے خبریں آیا کرتی میں اور جو وحی نازل ہوتی ہے ،ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے ،
جہاں تک اس معاطے کا تعلق ہے ... تو اس وقت حجر اسود کے پاس میر سے اور صفوان کے
سواکوئی تیسر اشخص موجو ذہبیں تھا اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر ہے ، کیونکہ ہم نے راز
واری کا عہد کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی شم! آپ کو اللہ تعالی کے سواا ورکوئی اس بات کی خبر ہیں واری کا عہد کیا تھا۔ اس فی اس فات باری تعالی کے سواا ورکوئی اس بات کی خبر ہیں ورئی میری وی میری اور ہمائی کی اور ہم ایک اور ہم ائی اور ہم مائی اور ہمائی کی اور ہم ایت فر مائی اور ہم حصوا س راستے پر چلنے کی تو فیق فر مائی ۔''

اس کے بعد قمیر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے ، تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا:

میں استے بھائی کو دین کی تعلیم دواور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اوران کے قیدی کور ہا کر ''اینے بھائی کو دین کی تعلیم دواور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اوران کے قیدی کور ہا کر

> (; \_3)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً تھم کی تعمیل کی ۔ نصابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً تھم کی تعمیل کی ۔

# سيده فاطمهالز هراءرضي اللدعنها كي رخصتي

اب حضرت عمير رضي الله عنه نے عرض كيا: ''اے اللہ كے رسول! ميں ہر وقت اس کوشش میں لگار ہتا تھا کہ اللہ کے اس نو رکو بجھا دوں اور جولوگ اللہ کے دین کوقبول کر چکے تھے، انہیں خوب تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جھے مکہ جانے کی اجازت دیں ، تا کہ وہاں کے لوگوں کواللہ کی طرف بلا وُں اور اسلام کی دعوت دوں ممکن ہے،اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطافر مادیں۔''

حضورا کرم صلی التدعلیہ وسلم نے انہیں ملّہ جانے کی اجازت دے دی، چنانچے میدوالیس مکہ گئے ۔ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب رحنی التدعنہ بھی مسلمان ہو گئے ۔

جب حضرت صفوان رضى الله عنه كوبيا طلاع ملى كه تميير رضى الله عنه مسلمان هو يكيم بين تو وہ بھونچکا رہ گئے اورتشم کھائی کہ اب بھی عمیر رضی القدعنہ ہے نیس بوئیس گے۔ اپنے گھر والول کودین کی دعوت و بنے کے بعد عمیر رضی اللہ عنہ صفوان کے پاس آئے اور پیکار کر کہا: "اہے صفوان! تم ہمارے سردارول میں ہے ایک سردار ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم پھروں کو پوجے رہے ہیں اوران کے نام پرقربانیاں دیتے رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا. . میں گواہی دیتاہوں کہاللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پیر کہ محمصلی اللہ علیہ وسلّم اللہ

کےرسول ہیں۔"

ان کی بات کن کرصفوان رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نددیا۔ بعد میں فتح مکھ کے موقع پر عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ بھی ایمان کے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ فتح مکہ کے موقع پر تفصیل ہے آئے گا۔ان شاءاللہ)۔

اسی طرح ان قید یوں میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے چیا حضرت عباس رضی الله عنہ بھی تھے صحابہ کرام نے انہیں بہت بختی ہے باندھ رکھا تھا۔ رشی کی بختی انہیں آکلیف و ہے رہی تھی اور وہ کراہ رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضورا کرم صلی الله ملیہ وسلم بھی منام رات بے چین رہے ... جب بھی ابرکرام رضی الله عنهم کومعلوم ہوا کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم اس وجہ ہے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس رضی الله عنه کی رسیاں وصیلی کر ویں ... بہن بیں بیاتی تو فوراً حضرت عباس رضی الله عنه کی رسیاں وصیلی کر ویں ... بی نہیں! باقی تمام قید یوں کی رسیاں بھی وصیلی کر دیں ... بی بیرانھوں نے اپنافعہ بیا وا کہی وصیلی کر دیں ... بیجرانھوں نے اپنافعہ بیا وا کہی وصیلی کر دیں ... بیجرانھوں نے اپنافعہ بیا وا کہا ورب ہوئے ، اسی موقع پر حضرت عباس رضی الله عنہ مسلمان ہوگئے تھے مگرانھوں نے کہا اور رہا ہو ہے ، اسی موقع پر حضرت عباس رضی الله عنہ مسلمان ہوگئے تھے مگرانھوں نے کہا والوں سے اپنامسلمان ہونا اپوشیدہ رکھا۔

قید بول میں ایک قیدی ابوعز وقتی بھی تھا۔اس نے حضور نبی کریم صلی القد علیہ وسلم ہے النجا کی:

''اے انٹد کے رسول! میں بال بچوں والا آ دمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں ... میں فدیدا وانبیں کرسکتا... مجھ پررہم فرمائیں۔''

بیشاعرتها، مسلمانوں کے خلاف شعرلکھ لکھ کر آپ کو تکایف بینجپایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فر مائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا باوجود آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فر مائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کردیا۔ اس کردیا۔ البتہ اس سے وعدہ کیا کہ آبندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کرلیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب بید مکہ پہنچا تو اس نے پھراپنا کا م شروت کردیا۔ مسلمانوں سے کہا کرتا تھا:

''میں نے تھر پر جاد وکر دیا تھا،اس لیےانھوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کرویا۔'' انگلے سال شخص غز وہ احد کے موقع پر کافروں کے شکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار ے کا فروں کو جوش ولا تار ہا۔اسی لڑائی میں بیش ہوا۔

بدر کی فتح کی خبرشاہ صبشہ تک پینجی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور پچھ دوسرے مسلمان اس وفت تک حبشہ ہی میں تھے۔ شاہِ حبشہ نے انہیں اپنے ور بار میں بلاکر یہ خوش خبری سنائی۔

بدر کی ایرائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری صحابہ کہلائے۔ انہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔

حضرت ابو ہر برہ رفتی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے ارشادفر ماما:

''التدتعانی نے اصحاب بدر پراپناخاص نصل وکرم فر مایا ہے اوران سے کہدد یا ہے کہ جو چاہوکرو، میں تمہارے گناومعاف کر چکا … یا پیفر مایا کہتمہارے لیے جنت واجب ہو چکی سر ''

مطلب بیہ کہان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں ،آیندہ بھی اُ سران ہے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف ہیں۔

غز وہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیموٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت میں رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ عنیہ وسلم نے حضرت فاطمہ ہے یو جھا:

''بیٹی تمہمارے چیا زاد بھائی علی رضی اللہ عند کی طرف سے تمہمارا رشتہ آیا ہے،تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟''

۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش رہیں۔ گویا انھوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب حضور نبی اکرم صنّی اللہ علیہ وسلّم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اوران سے بوچھا:
''تمہارے باس کیا کچھ ہے؟''(یعنی شادی کے لیے کیاا نظام ہے؟)
انھوں نے جواب دیا:

''میرے پاس صرف ایک گھوڑ ااورایک زرہ ہے۔'' پین کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

'' گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے ،البتہ تم زرہ کوفر وخت کر دو۔''

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زر و جارسوائٹی درہم میں فروخت کر دی اور رقم لاکر آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں پیش کر دی۔

اس سلسلے میں ایک روایت ہے بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی القد عنہ کو پتا چلا کہ شاوی کے سلسلے میں حضرت علی اپنی زرہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی القد عنہ کو مایا: شاوی کے سلسلے میں حضرت علی اپنی زرہ بھی رہے جی تو انھوں نے فرمایا: ''پیزرہ اسلام کے شہسوار علی کی ہے ، یہ ہر گز فروخت نہیں ہونی جا ہیے۔'' پھرانھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نملام کو بلایا اور انہیں جیار سودر ہم و سے ہو ہو

'' پیدر ہم اس زرہ کے بدلے میں علی کووے ویں۔''

ساتھ ہی انھوں نے زرہ بھی واپس کردی ... بہرحال اس طرح شادی کا خرج پوراہوا۔ حضور نبی اکرم بسکی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جنبی اللہ عنداور حضرت فاطمہ ربنی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ بڑھا۔ پھرآپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعافر مائی۔

غزوہ بدر کے بعد غزوہ بن قینقاع پیش آیا۔ قینقاع یہودیوں کے ایک قلیدی کا نام تھا۔

یہودیوں میں یہ لوگ سب سے زیارہ جنگجو تار ہوتے تھے۔ مدینه منورہ میں آمد کے بعد نبی
اکر مصلی القد علیہ وسلم نے یہودیوں سے سلح کا معاہدہ فر مایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ

یہاوگ بھی آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاطع پر نہیں آئیں گے اور نہ آپ سلی القد علیہ وسلم

یہاوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاطع پر نہیں آئیں گے اور نہ آپ سلی القد علیہ وسلم

یہی وشینوں کوکوئی مدودیں گے۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا۔ ان میں بہتین قبیلے شامل تھے۔

بی قیمتاع ، بی قریظ اور بی نفیر۔

بی بیان میں درہ ہوں۔ معاہدے کی ایک شرط رہتھی کہا گر کوئی وشمن مسلمانوں پرحملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی بوری بوری مدد کریں گے۔ان کا ہر طرح ساتھ دیں گے،لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔انھوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ان کی بدتمیزی کو ۔ان کی بدتمیزی کو باس سے گزرتے ہوئے ایک صحافی نے دیکھ لیا،انھوں نے اس بہودی کوتل کر دیا، بیدد مکھ کر محلے کے بہودیوں نے مل کران صحافی کوشہید کر دیا۔اس خبر کے بھیلنے پروہاں اور مسلمان جمع ہوگئے۔

0 0 0

#### یہود بوں کےخلاف پہلاجہاد

حضور نبی کریم صلّی اللّه علیه وسلّم کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہودیوں کو جمع کر کےان ہے فرمایا:

''اہے یہوو یو اہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسی تباہی سے بیچنے کی کوشش کروجیسی بدر کے موقع پر قریش کروجیسی بدر کے موقع پر قریش پر نازل ہوئی ہے،اس لیےتم مسلمان ہو جاؤہم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف ہے بھیجا ہوارسول ہوں اوراس حقیقت کوتم اپنی کتاب میں درج پاتے ہو۔''

اس پریمود ایوں نے کہا:

''اے محد ا آپ شاید ہے بھتے ہیں کہ جم بھی آپ کی قوم کی طرن ہیں ،اس وھو کے ہیں نہ رہے گا، کیونکہ اب تک آپ کو ایسی قوموں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانتے ،الہذا آپ نے انہیں آسانی سے زیر کرلیا ،لیکن اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو خدا کی شم آپ کو پتا جل جائے گا کہ کیسے بہاوروں سے پالا پڑا ہے۔''

ان کے بیالفاظ کہنے کی وجہ دراصل بیتھی کہ بیلوگ جنگجواور عسکری فنون کے بہت ماہر سے ، پہر یہود ہوں میں سب سے زیادہ دولت مند تھے، ہرتشم کا بہترین اسلحدان کے پاس تھا، ان کے قلعہ بھی بہت مضبوط تھے۔ ان کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سورۃ آل عمران کی آیت نازل ہوئی:

ترجمہ: اے نبی! آپ ان ہے کہہ دیجیے کہ بہت جلدتم (مسلمانوں کے ہاتھوں) شکست کھاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لیے جائے جاؤ گے اور وہ جہنم بہت براٹھکانا ہے۔''

ال دھمکی کے بعد بی قبیقاع قلعہ بند ہو گئے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم اینے صحابہ کرام رضی الله عنهم کے ساتھ ان کے قلعوں کی طرف روانه ہوئے ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر چم اس غزوہ میں سفیدرنگ کا تھاا ورحضرت حمزہ رضی اللّٰہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ صلٰی اللَّه عليه وسلَّم نے حضرت ابولیا بدرضی اللّٰہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقررفر مایا۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بہودی بستیوں کا محاصرہ کرلیا۔ بیمحاصرہ بہت شخت تھا، بیدرہ دن تک جاری رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ وہ اس محاصرے ہے تنگ آ گئے ،حالا تکہ ان یہودیوں میں اس وقت تقریباً 700 جنگجو تھے ۔اب اُنھوں نے درخواست کی کہ ہم یباں سے نکل کر جانے کے لیے تیار ہیں ،شرط یہ ہے کہ انہیں نکل جانے کا راستہ وے دیا جائے ،اس صورت میں وہ یہاں ہے ہمیشہ کے لیے جلے جائیں گے ۔ساتھ ہی انھوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عورتیں اور بچوں کو بھی جانے دیا جائے۔ مال ، دولت اور ہتھیا روغیرہ وہ یہیں جھوڑ جا کیں گے۔

حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم نے ان کی بیہ بات منظور فرمالی ۔انہیں نکل جانے کا راستہ وے دیا۔اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ بے تحاشا مال نینیمت آیا۔ یہودیوں کو مدینہ منورہ ہے نکل جانے کے لیے تین دن کی مہلت دی گئی ۔ بدلوگ وہاں سے نکل کر ملک شام کی ا یک بستی میں جا ہے۔ایک روایت کے مطابق ایک سال بھی نہیں گز راتھا کہ وہ سب کے

سب ہلاک ہو گئے ... بہ حضور نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کی بدد عا کا اثر تھا۔

غز وہ بنوتینقاع کے بعد چندچھوٹے حچوٹے غز وات اور ہوئے ۔ کچھ دنوں بعد حضور ا کرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی الله عنہا ہے اور پھر حضرت زینب بنت بخش رضی الله عنها سے نکاح فر مایا حضرت زینب بنت بخش رضی الله عنها کا پہلا نکاح مضرت زید بن حارث رضی الله عنه کا منه حضرت زید بن حارث رضی الله عنه سے جوا تھا۔ یہ حضور اقدیم صلی الله علیہ وسلم کے منه بولے بیٹے تھے۔ان دونوں میں نبھانہ کی ،لہذا طلاق ہوگئی اوراس کے بعد آپ سلی الله علیہ وسلم فے اُن سے نکاح فر مایا۔ یہ نکاح الله نعالی فی آسان برفر مایا تھا اوراس بارے میں آپ سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم بروحی نازل ہوئی تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ سلی الله علیہ وسلم فی تو تا ہے سلی الله علیہ وسلم فی تفر مایا:

''نینب کوجا کرخوش خبری سنادو،اللہ تعالی نے آسان بران سے میر انکار کردیا ہے۔'
اس بارے میں اللہ تعالی نے سورہ احزاب میں آیت بھی نازل فرمائی ... تاکہ لوگ شکہ وشبہ نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بینے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کیا ہے۔ دراصل عرب کے جہالت زوہ معاشرے میں منہ بولے بینے کوحقیق بینے کی طرح محرم سمجھا جاتا تھا اوراس کی طلاق شدہ بیوی سے شادی نا جائز بھی جاتی تھی ،سماتھ ساتھ اس میں بھی حصہ ماتا تھا۔ اسلام نے اس فرسودہ رسم کو بالکل ختم کرویاس کی ابتدا ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہوت و لیم بھی کھلائی۔ اس ای روز ہردے کی آیت نازل ہوئی۔

3 ھے بیں غز وہ احد پیش آیا۔ احد پہاڑیدینہ منورہ سے دومیل کے فاصلے پر ہے۔اس پہاڑ کے بارے میں آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کاارشاد مبارک ہے:

'' بیاحد ہم ہے محبت کرتا ہے اور ہم اس ہے محبت کرتے ہیں۔ جب تم اس کے پاس سے گزروتو اس کے درختوں کا کھل تبرک کے طور پر کھالیا کرو، حیا ہے تھوڑا ساہی کیوں نہ ہو۔''

غزوہ احد کیوں ہوا؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ غزوہ بدر میں کا فروں کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ کا فرجمع ہوکرا ہے سردار حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اُن سے کہا: ''بدر کی لڑائی میں ہمارے بے شار آ دمی قبل ہوئے ہیں۔ ہم ان کے خون کا بدلہ لیس گے... آپ تجارت ہے جو مال کما کر لاتے ہیں ،اس مال کے نفع ہے جنگ کی تیاری کی جائے۔''

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عند نے ان کی بات منظور کر لی اور جنگ کی تیار میال زورشور سے شروع ہوا تھا ، وہ پچاس ہزار وینار سے شروع ہوا تھا ، وہ پچاس ہزار وینار تھا۔ غز وہ بدر میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوحمز ہ شاعر کوفد سے بغیر رہا کر دیا تھا ، اور اس سے اقر ارلیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف شعر نہیں کیے گا... اب جب جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو لوگوں نے اس سے کہا:

"مم این اشعارے جوش بیدا کرو۔"

پہلے تو ابو حمزہ نے انکار کیا ، کیونکہ وہ حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم کے سامنے وعدہ کر آیا تھا، کیکن بھروعدہ خلافی براتر آیا اورا شعار پڑھنے لگا۔

آخر قرلینی اشکر مکه معظمه سے نگا اور مدینه منوره کی طرف روانه ہوا۔قرلیش کے لشکر میں عورتیں بھی تھیں۔ اس طرح عورتیں بعد میں مارے جانے والوں کا نوحہ کرتی جاتی تھیں۔ اس طرح میا سیا ہے مردوں میں جوش بیدا کررہی تھیں ، انہیں شکست کھانے یا میدان جنگ ہے بھاگ جانے برشرم ولا رہی تھیں۔

قریش کی جنگی تیار بوں کی اطلاع حفور صلی الله علیه وسلم کے جیا حضرت عباس رضی الله عنه نے جیجی ۔ انھوں نے بیا اطلاع ایک خط کے ذریعے دی ۔ خط لے جانے والے نے عنہ نے جیجی ۔ انھوں نے بیا اطلاع ایک خط کے ذریعے دی ۔ خط لے جانے والے نے تمین دن رات مسلسل سفر کیا اور بیا خط آ ب صلی الله علیه وسلم تک جہنچایا ۔ آ ب صلی الله علیه وسلم اس وقت قباییں تھے۔

0 0 0

## غزوه احدكى تيارى

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم قباسے مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قریشی اللہ علیہ وسلم کی رائے رہتی گہ قریشی اللہ علیہ وسلم کی رائے رہتی گہ قریشی اللہ علیہ وسلم کی رائے رہتی گہ قریش پرشہر سے مقابلے کے سلسلے میں مشورہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے رہتی آ پ صلی قریش پرشہر سے باہر حملہ کرنے کے بجائے شہر میں رہ کرا پنا و فاع کیا جائے ، چنا نچہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''اگرتمہاری رائے ہوتو تم مدینہ منورہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرو، ان لوگوں کوہ ہیں رہنے دو، جہاں وہ ہیں۔ اگر وہ وہاں پڑے رہتے ہیں تو وہ جگہان کے لیے بدترین ثابت ہوگی اور اگران لوگوں نے شہر میں آکر ہم پرحملہ کیا تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گے اور شہر کے بیچے فیم کوہم ان سے جنگ کریں گے اور شہر کے بیچے فیم کوہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔'

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جورائے دی تھی ،تمام بڑے صحابہ کرام کی بھی وہی رائے تھی ۔ منافقوں کے سروارعبداللہ ابن الی نے بھی یہی مشورہ ویا۔ بیخص ظاہر میں مسلمان تھا اورا پنے اوگوں کا سروارتھا۔

دومری طرف کچھ پر جوش نو جوان صحابہ اور کچھ بختہ عمر کے صحابہ بیہ چاہتے تھے کہ شہر سے نکل کردشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ بیہ مشورہ دینے والوں میں زیادہ وہ لوگ تھے جوغز وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور انہیں اس کا بہت افسوس تھا۔ وہ اپنے دلول کے ار مان نکالنا

حاجة تھے، چنانچەان لوگوں نے كہا:

'' ہمیں ساتھ لے کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے باہر چلیں تا کہ وہ ہمیں گزور اور برخوں ساتھ لے کہ بین سکتے کہ بردل نہ سمجھیں ، ورندان کے حوصلے بہت بڑھ جانمیں گے اور ہم تو بیسوج بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمیں دھکیلتے ہوئے ہمارے گھروں میں گھس آئیں اور اے اللہ کے رسول! جو تھی بھی ہمارے علاقے میں آیا ،ہم سے شکست کھا کر گیا ہے ،اب تو آپ ہمارے درمیان موجود ہیں ،اب دشمن کیے ہم یرغالب آسکتا ہے؟''

حضرت حمز ہ رضی القدعنہ نے بھی ان کی تائید گی۔ آخر آپ صلی القد علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ گھر آپ صلی القد علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اوراوگوں کے سامنے وعظ فرمایا۔ انہیں تھم دیا:

''مسلمانو! پوری تن دہی اور ہمت کے ساتھ جنگ کرنا ،اگرتم لوگول نے صبر ہے کا م لیا . تو حق تعالیٰ تمہیں فتح اور کا مرانی عطا فر مائیں گے ،اب دشمن کے سامنے جا کرلڑنے کی تیاری کرو۔''

اوگ رہیم من کرخوش ہو گئے۔اس کے بعد آپ صلی انڈ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔اس وقت تک اردگر و سے بھی لوگ آگئے تھے۔ بھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پڑھا مہ باندھا اور جنگی لباس بہنایا۔ با ہراوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پڑھا مہ باندھا اور جنگی لباس بہنایا۔ با ہراوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کررہے تھے اور شفی باندھے کھڑے ہے۔

اس وفت حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حفیبر رضی الله عنبمانے مسلمانوں ہے۔ اُہا:

'' رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مرضى شهر ميں رہ كرلڑنے كى تھى ،ثم لوگوں نے انہيں باہرنگل كرلڑنے كى تھى ،ثم لوگوں نے انہيں باہرنگل كرلڑنے پرمجبور كيا... بہتر ہوگا ،ثم اب بھى اس معالم كوان پر جيھوڑ دو يہ حضور سلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى ان كى جو بھى رائے ہوگى ، بھلائى اس ميں ہوگى ،اس ليے حضور عليه وسلم جو بھى تھى ہوگى ،اس ليے حضور

صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كى فرما نبر دارى نَرو ـ''

باہر سے باتیں ہور بی تھیں ،اتنے میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، دو ہری زرہ پہن رکھی تھی ۔ان زرہوں کا مام ذات الفضول اور فضہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی قینقاع کے مال غنیمت سے ملی تھیں۔

ان میں سے ذات الفضول وہ زرہ ہے کہ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ ایک بہودی کی اللہ عنہ نے بہودی کی مقرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے بہودی کی رقم اوا کر کے اسے واپس میا تھا۔ زر ہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے اوپر پہن رکھی تھیں۔اس وقت ان نو جوانوں نے عرض کیا:

''الله كے رسول! جمارا بيہ مقصد نہيں تھا كه آپ كى رائے كى مخالفت كريں يا آپ كو مجبور كريں ،لنبذا آپ جو مناسب مجھيں ، و وكريں '' اس يرحضور صلى القدعذيه وسلم نے ارشا دفر مايا:

''اب میں ہتھیاراگا چکا ہوں اور کسی نبی کے لیے ہتھیا رلگانے کے بعدان کا اتاروینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فر ما و سر''

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تین پر چم بنوائے۔ ایک پر چم قبیلہ اوس کا تھا۔ یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پر چم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کا تھا، یہ حباب بن منذر رضی اللہ عنہ یا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے ۔ لشکر میں آب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے ۔ لشکر میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہا چل رہے تھے۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہا چل رہے تھے۔ یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج کے ہر دار تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن امّ مکتوم رضی اللہ عنہ کو اللہ علیہ وسلم ثنیہ کے مقام پر پہنچے ۔ پھر یہاں سے روانہ ہوکر شیخین کے مقام پر پہنچے ، شیخین دو پہاڑوں کا نام مقام پر پہنچے ، شیخین دو پہاڑوں کا نام عقام پر پہنچے ، شیخین دو پہاڑوں کا نام عقام پر پہنچے ، شیخین دو پہاڑوں کا نام تقام پر پہنچے ، شیخین دو پہاڑوں کا نام تقام یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا معائند فر ما یا اور کم عمر نو جوانوں کو والی بھیج و یا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائے ہوں میں رافع بن بیا لیے نو جوان سے جوابھی پندرہ سال کے ہیں ہوئے تھے۔ ان کم سن مجاہدوں میں رافع بن خدر کے اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ما بھی تھے ، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت وے دی۔ یہ د کھے کر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت وے دی۔ یہ د کھے کر حضرت مرہ بن

'' آپ نے رافع کواجازت دے دی جب کہ مجھے واپس جانے کا تھم فر مایا، حالا نکہ میں رافع ہے زیادہ طاقت ورہوں''

> اس پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اجچھا تو پھرتم دونوں میں کشتی ہوجائے۔''

دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہوا، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا۔اس طرح انہیں بھی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت ہوگئی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے معائے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہوگیا۔
حضرت زبیر رضی اللہ عند نے اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھرعشاء
کی نماز اداکی گئی ۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ
گئے۔ رات کے وقت پہرہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاس مجاہدوں کو مقرر کر مایا۔ ان کا سالا رحفزت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ بیتمام رات اسلامی شکر کے گرد بہرہ دویتے رہے۔ رات کے آخری جھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین سے کو چ قرمایا اور جبح کی نماز کے وقت احد بہاڑ کے قریب بینج گئے۔

#### معركها حدكا آغاز

اسلامی لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا اس مقام کا نام شوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز اوا فرمائی ۔ اس وقت لشکر میں عبداللہ بن الی بن سلول بھی تھا، بیمن فق تھا۔ اس کے ساتھ تین سو جوان مجھ ، بیسب کے سب منافق مجھ ۔ اس مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن انی نے کہا:

'' آپ نے میری بات نہیں مانی ،ان نو ممراز کوں کا مشورہ مانا ،حالا نکہ ان کا مشورہ کوئی مشورہ ہی نہیں ہے۔اب خود ہی ہماری رائے کے بارے میں انداز ہ ہو جائے گا ،ہم بلاوجہ کیول جانمیں ویں...اس لیے ساتھیو!واپس جیلو۔''

اس طرح میاوگ والیس اوٹ گئے۔اب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ صرف سات سوسحا بدرہ گئے۔اب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ صرف سات سوسحا بدرہ گئے۔اس میں سے ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور دوسرا ابو بردہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔شوط کے مقام سے چل کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی گھاٹی میں پڑاؤڈ الا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براؤڈ الا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براؤڈ الا نے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ بہاڑ آپ کی بیشت کی طرف رہے۔

اس جگہ رات بسرکی گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جبح کی او ان دی ... صحابہ اس جگہ رات بسرکی گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ مے انہیں نماز بڑھائی۔نماز کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز بڑھائی۔نماز

(ایم آنی ایس

ے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں جہاد کے بارے میں ارشاد فر مایا۔ جہاد کے علاوہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی نصيحت فر ما ئي اورفر مايا:

'' جبرئیل (علیهالسلام ) نے میرے دل میں بیوی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اینے جھے کے رزق کا ایک ایک وانہ حاصل نہیں کرلیتا (چاہے وہ کیچھ درییں حاصل ہومگراس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوسکتی )۔اس لیے اینے بیروروگارے ڈرتے رہواوررزق کی طلب میں نیک رائے اختیار کرو( ایساہر گزنہیں ہونا جاہیے کہ رزق میں دہر لگنے کی وجہ ہے تم اللہ کی نافر مانی حاصل کرنے لگو )۔''

ہ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے رہیمی ارشا وفر مایا:

''ایک مومن کا دوسرے مومن ہے ایسانی رشتہ ہے جیسے سراور بدن کا رشتہ ہوتا ے۔اگر مرمیں تکلیف ہوتو سارا ہدن درو ہے کا نپ اٹھتا ہے ....''

اس کے بعد دونوں اشکر آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ۔مشرکوں کےاشکر کے دائیں بائتیں خالدین ولیدا ورعکر مدیقے۔ بیددونوں حضرات اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ أتخضرت صنى الله عليه وسلم في حضرت زبير بن عوام رضى الله عنه كوا يك وسته د ب كرفر مايا: ''تم خالد بن ولید کے مقالبے پر رہنااور اس وقت تک حرکت نہ کرنا جب تک کہ میں

احازت نهدول ـُ

پھرآ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاس تیرا ندازوں کے ایک دیتے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی الله عنه کوامیر مقرر فر مایا اورانہیں اس درے پرمتعتین فر مایا جومسلمانوں کی پشت پر تھا۔اس درے پر پچاس تیراندازمقررکرنے کی دجہ بیھی کہ بیثت کی طرف ہے دشمن حملہ نہ كريك حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ان پچاس تيرا ندازوں سے فر مايا: ''تم مشرکوں کے کھڑ سوار دستوں کو تیرا ندازی کر کے ہم ہے دور ہی رکھنا کہیں ایسانہ ہوکہ وہ پیثت کی طرف ہے آ کرحملہ کر دیں ،ہمیں جا ہے فتح ہویا شکست... تم اپنی جگہ ہے

شەملىنات

اس کے بعد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور قرمایا: \*\* کون مجھ سے بیتلوار لے کراس کا حق ادا کرسکتا ہے؟... ''

اک پرکن صحابہ کرام اٹھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیکے ہمیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیکے ہمیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکوارانہیں نہیں دی۔ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا:

ومنه من الأسلام

حضرت زبیر بن عوام رضی القدعند نے بھی وہ تکوار لینے کی تین بار پوشش کی ،گگر آپ صلی القدعلیہ وسلم نے ہرمر تنبدا نکار کر دیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں سے حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ اٹھےاور عرض کیا:

« میں اس تلوار کاحق ادا کروں گا۔''

آپ سلی الندعاییه وسلم نے وہ ملوارانہیں عطافر مادی۔ ابود جاندرضی اللہ عنہ ہے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ سلی الند مدیہ وسلم نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے و یکھا تو فر مایا:

''یہ چپال ایسی ہے جس سے القد تعالیٰ نفرت فرما تا ہے ، موائے اس متم کے موقعول کے ۔'' (یعنی وشمنوں کا سامنا کرتے وقت سے چپال جائز ہے تا کہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص وثمن سے ذرابھی خوف زدونہیں ہے اور نداسے وثمن کے جنگی ساز وسامان کی پروا ہے۔ )

چردونوں کشرایک ووسرے کے بالکل نزدیک آگئے۔ اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکا اور مبارزت طلب کی لیمنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے تین مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنداسلامی صفول سے نکل کر اس کی طرف برسے ۔ حضرت زبیر رضی القد عنداس قصر سے دوئمن اونٹ پرسوار تھا۔ اس کے خزد کیک جنہتے ہی حضرت زبیر رضی القد عندایک و مرزور سے اچھے اور اس کی او نجائی کے خزد کیک جنہتے ہی حضرت زبیر رضی القد عندایک و مرزور سے اچھے اور اس کی او نجائی کے کے خزد کیک جنہتے ہی حضرت زبیر رضی القد عندایک و مرزور سے اچھے اور اس کی او نجائی کے

برابر پہنچ گئے ۔ ساتھ ہی انھوں نے اس کی گرون پکڑ لی...

د ونوں میں اونٹ پر ہی زورآ ز مائی ہونے لگی ۔ان کی زورآ ز مائی د کیچے کرآ تخضرے صلی اللہ علیہ وسلّم نے ارشادفر مایا۔

''ان میں ہے جو پہلے نیچ گرے گا، وہی مارا جائے گا۔''

ا جیا نک وہ مشرک بنچے گرا کچر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس پر گرے، گرتے ہی انھوں نے فورا ہی اس پرتلوار کا وار کیاا وروہ جہنم رسید ہو گیا۔

آنخضرت صلّی الندعلیه وسلّم نے حضرت زبیر رضی الندعنه کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی:

'' ہر نبی کا ایک حواری ( یعنیٰ خاص ساتھی ) ہوتا ہےاورمیر سےحواری زبیر ہیں۔'' پھرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا۔

''اگراس شرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکاتا۔''

اس کے بعد مشرکول کی صفول میں ہے ایک اور شخص نکلا۔ اس کا نام طلحہ بن ابوطلحہ تھا۔ یہ فلیلہ عبد الدار سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں پر جم تھا۔ اب اس نے مبارزت طلب کی۔ اس نے بھی بنی بارمسلمانوں کولاکارا، تب حضرت ملی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے ، اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پرتلوار کے وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واراس کی ٹا نگ پرلگا۔ ٹا نگ دوسرے پرتلوار کے وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واراس کی ٹا نگ پرلگا۔ ٹا نگ کٹ وہ بری طرح گرا اور اس کے کیئر ہے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہوگیا۔ وہ کیارا ٹھا:

"ميرے بھائی! ميں خدا كا واسط دے كرتم ہے رحم كى بھيك ما نگتا ہوں \_"

0 0 0

### حق ادا كرديا

حضرت على رضى القدعنة طلحه بن الوطلحه كوتي جوز كراوت آئ... آنحضرت على الله عليه وسلم نان ت يوجيما:

''اے کی جتم نے اسے کیوں جیموڑ ویا'''

انھول نے عرض کیا:

''اللَّه كَ رسول!اس نے مجھے خدا كاوا سط و ہے كررهم كى درخواست كَى تھى۔''

آپ نے ارشادفر مایا۔

ورائے اسے کا کرآ ویا''

چنانج حضرت ملی رضی انقد عند گئے اور اسے قبل کر ڈالا۔اس کے قبل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابوطلحہ نے لے ایا۔اس کے بقا ملج پر حضرت حمز ہ رضی القد عند آئے۔انھوں نے اس کے نزد کیک پہنچنے ہی تلوار کا وار آبیا۔اس وار ہے اس کا گندھا کٹ گیا۔وہ گر پڑا،ووسرےوارے انھوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔

ابطاحه کا بینا مسافع آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت بن ابوالا کی رضی القدعند نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا، اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا، حضرت عاصم رضی القدعند نے اسے بھی تاک کرتیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔

ان دونوں کی ماں بھی گشکر میں موجود تھی۔اس کا نام سلاف تھا۔اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔مرنے سے پہلے سلاف نے بچرچھا: '' بیٹے اِتمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟''

ایک سے نے جواب دیا:

''میں نے اس کی آواز سنی ہے، تیر جلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لےاس کوسنجال، میں ابوالا کے کا بیٹا ہوں۔''

اس جملے ہے۔ سلافہ جان ً ٹنی کہ وہ تیرانداز حضرت عاصم بن ٹابت رضی اللہ عنہ ہیں ، چنانچیاس نے قسم کھائی۔

''اگر عاصم کاسرمیرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھویڑی میں شراب پیوں گئے۔'' ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر میرے پاس ایا ئے گا، میں اے سواونٹ انعام میں دول گی۔'

حضرت عاصم رضی الله عنداس جنگ میں شہید تبیل ہوئے ، بیروا تعدر جن میں شہید ہوئے جس کا ذکرا ہے وقت برآئے گا ،ان شا ،اللہ!

ان دونوں کے آل کے بعدان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پر تیم اٹھالیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آل کر دیا۔ کلاب کے بعداس کے بھائی جلاس ابن طلحہ نے پر تیم الٹھایا۔
اسے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے آل کر دیا۔ اس طرح سرچیاروں اپنے باپ کی طرح و بیا۔ اس طرح و بیان ہوگئے۔ ان کے بچیاعثان بن ابوطلحہ اور ابوسعید بن ابوطلحہ بھی اسی غز وہ احد میں مارے گئے ہے۔

اس کے بعد قرابیٹی پر چم ارطاق بن شرحبیل نے اٹھایا ،اس کے مقالبے میں حضرت ملی رضی اللہ عنہ آئے ،وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔

اس کے بعد شرق این قارظ نے برچم اٹھایا، ووجھی مارا گیا،روایت میں نہیں آیا کہ سے سس کے ہاتھوں مارا گیا۔اس کے بعد پرچم ابوزید بن عمرو نے اٹھایا،اے حضرت قزمان رضی اللہ عند نے قبل کیا، اس کے بعد ان اوگوں کے ایک غلام صواب نے پر ہم اٹھایا۔ یہ ایک حبثی تھا۔ اس نے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کداس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، یہ جلدی ہے بیٹھ گیا، پر چم کواپنی گردن اور سینے کے سہارے سے اٹھائے رہا یہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عند کے ہاتھوں قبل ہوا۔

اب عام جنگ شروع ہوگئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری قوت ہے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ شروع ہوگئی۔ دونوں کشکر سوار دستے نے تین مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا۔ گرا سوار دستے نے تین مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا۔ گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیراندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا، وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑھ مارکراس دستے کو چھپے بٹنے پر مجبور کردیتا تھا۔ مشرکین شیوں مرتبہ بدحواتی کے عالم میں پیچھے بٹنے پر مجبور ہوئے۔

اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھم بورحملہ کیا۔ بیٹملہ اس قدرشد پدتھا کہ مشرکوں آ کی طافت کوز بردست نقصان پہنچا۔اس وقت لڑائی بورے زوروں پڑھی۔

مشرکول کی عورتوں میں بہندہ بھی تھیں۔ یہ ابوسفیان کی بیوی تھیں ، اس وقت تک یہ اسلام نداذ فی تھیں اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بہت تندمزان تھیں ،انھوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے باتھوں میں دف بہائے ہیں اور گیت گانے گئیں ۔ یہ قدم انھوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے بیا تھایا۔

ادھر آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم نے ابود جانہ رضی اللّہ عنہ کو جو تلوار عطافر مائی تھی ، انھوں نے اس کاحق اوا کرویا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللّہ عنہ فر مائے بیں کہ جب آپ صلّی اللّہ علیہ وسلّم نے اعلان فر مایا تھا کہ اس تلوار کاحق کون اوا کرے گاتو میرے تین مرتبہ تلوار مانگئے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے مرحمت نہ فر مائی حالا تکہ بیں آپ کا بھو بھی زاد تھا۔ پھر آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے تلوار ابود جانہ کو دے دی تو میں نے ول میں کہا، دیکھتا مول کہ بیاس تلوار کاحق کی اور جانہ کو دے دی تو میں نے ول میں کہا، دیکھتا مول کہ بیاس تلوار کاحق کس طرح اوا کرتے ہیں؟ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور

سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ ہیں نے ویکھا، انھوں نے اپنے موزے ہیں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی، اس پٹی پر ایک طرف کٹھا تھا، اللّٰہ کی مدداور فتح قریب ہے ۔ دوسری طرف کٹھا تھا، جنگ میں بز دلی شرم کی بات ہے، جومیدان سے بھا گا، وہ جہنم کی آگ ہے نہیں نیچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کرانھوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے:

'' ابود جانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔''

انصار یوں میں یہ بات مشہورتھی کہ حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے بیں تو پھر دشمنوں پراس طرح ٹوٹتے میں کہ کوئی ان کے مقالبے پرٹک نہیں سکتا۔

چنانچیاس پٹی کے باندھنے کے بعدانھوں نے انتہائی خوفٹاک انداز میں جنگ شروع کردی۔وہ دشمن پرموت بن کرگرے۔انہیں گا جرمولی کی طرح کاٹ کرر کھودیا۔شمنوں کو اس حد تک قبل کیا کہ آخریہ تلوار مڑگئی اور مڑکر درانتی جیسی ہوگئی۔

اس ونت مسلمان ايكارا تھے:

'' ابود حبانہ نے واقعی تلوار کاحق ادا کر دیا۔''

حضرت زبیررضی الله عند کہتے ہیں کہ مشرکوں میں سے ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کرکر کے شہیدکرر ہاتھا۔میری نظراس ہیریزی تو میں نے دعاما نگی:

'' ياالله!اس كاسامنا ابود جاندے ہوجائے''

اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اوراس کا آ منا سامنا ابود جاندرضی اللہ عنہ ہے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔اچا نک اس مشرک نے ابود جاندرضی اللہ عنہ پر تلوار بلندگی۔

### يانسه بليك گيا

مشرک کے اس وارکوابود جانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چمڑے کی ڈھال پر روکا مشرک کی تکواران کی ڈھال میں پھنس گئی۔بس اس موقع سے فائد واٹھاتے ہوئے ابود جانہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی تکوار ہے اس کا کام تمام کردیا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ پھرایک موقع پر میں نے ابو وجانہ کو و بی تلوم کی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ پھرائیوں نے ابو وجانہ کو و بی تلوار ہند بنت عتبہ کولل کرنے کے لیے بلند کرتے و یکھا الیکن پھرائھوں نے اس عورت کولل نہ کیا۔اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا:

'' میں نے مناسب نہ تمجھا کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی تعوارے ایک عورت کولّل کروں ،اس لیےا ہے چھوڑ کرہٹ آیا۔''

حفزت حمز ہ رضی اللہ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفر وشی ہے جنگ کررہے تھے۔اس روز حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ بیک وفت وو آلمواروں سے لڑ رہے تھے ، بیعنی ان کے دونوں ہانھوں میں تلواریں تھیں... اورلڑتے ہوئے وہ کہتے جارہے تھے:

''میں اللہ کا شیر ہول ۔'' ایسے میں سباع بن عبدالعز ی ان کے سامنے آگیا۔انھوں نے اسے للکارا۔ پھر تیزی ہے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وارکیا، سباع فوراً ہی ڈھیر ہوگیا۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس روز اس قدر دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ سے 1 3 مشرک مارے گئے ۔ سباغ کونل کرنے کے بعدوہ اس کی زرہ اتار نے کے لیے جھکے۔ اس وقت حصرت وحشی کی نظران پر پڑی جواس وقت مشرکین کے کشکر میں شامل تھے۔ جھکنے کی وجہ سے حمز و رضی اللہ عنه کی زرہ پیٹ پر سے سرک گئی تھی۔حضرت وحشی ہے واقعہ سناتے ہوئے فرماتے تھے: 'میں نے فورا نیزہ تاک کرمارا، وہ ان کے پیٹ میں لگا، میں ان کی طرف بڑھا۔انھوں نے مجھے دیکھاا ورشد پدرخی حالت کے باوجودانھوں نے اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی الیکن پھر کمزوری کی وجہ ہے گر گئے۔ پچھاد پر تک میں ایک طرف و بکا ر ہاجب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے، تب ان کے قریب ً بیا۔ وہ واقعی شہید ہو چکے تھے۔ میں وہاں ہے ہٹ آیااورانی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا ، کیونکہ مجھے صرف ان ئے تل ہے دلچینی تھی اور اس جنگ میں کسی توثل کرنے کی خواہش نہیں تھی ... اور اس کی وجہ یتھی کہ مجھ سے وعدہ کیا گیاتھا کہا گر میں نے حضرت حمز ہ کوئل کردیا تو مجھے آ زاد کردیا جائے كا'' \_حصرت وحشى رضى الله عنه حضرت جبير بن مطعم رضى الله عنه كے نلام تخصاوراس وقت تك مسلمان نبين ہوئے تھے۔

ادھ مشرکوں کے پرچم بردار جب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اورکوئی پرچم اٹھائے والا ندر ہاتوان میں بدد کی پھیل گئی ... وہ بسپا ہونے گئے۔ پیٹے پھیر کر بھا گئے گئے۔ ایسے میں وہ چین اور جلار ہے تھے ۔ ان کی عورتیں جو بچھ دیر پہلے جوش والانے کے لیے اشعار پڑھ رہی تھیں ، اپنے وف بھینک کر پہاڑ کی طرف بھا گیس ۔ ان پر بدھوائی اس قدر سوار ہوئی کہ اینے کپڑے نوٹے جنگیں۔

مسلمانوں نے جب وٹمن کو بھا گتے ویکھا تو ان کا پیجھا کرنے لگے،انہیں قال کرنے لگے،ان کے ہتھیاروں اور مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے۔

اب یہاں...اس موقع پرایک عجیب واقعہ رونما ہوگیا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے پہاڑے ورزے میر بچاس تیرانداز مقرر فرمائے تھے اور انہیں واضح طور پر ہدایت فرمائی تھی

کہ وہ اپنی جگہ نہ تبھوڑیں ... ان کے امیر حضرت عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے ... اس ویتے نے جب کا فرول کو بھا گئے ویکھا اور مسلمانوں کو مال ننیمت جمع کرتے ویکھا تو ریبھی اپنی جگہ جبھوڑنے لگے۔ بیدو کیچہ کر حضرت عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بولے:

'' کبال جارہے ہو؟ جمعیں بیہاں سے ہمنانہیں جا ہیے ،اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت فر مائی تھی کداپنی جکد پر جے رمین ... اور بیبال سے ندمئیں۔'' اس بران کے ساتھی بولے :

" اب مشرکوں کو تناست ہوگئی ہے ... اب ہم یبال تنہر کر ٹیا کریں گئے۔ "

معنرت میدامند بن جبیر رضی الله عندانهین روک روگ الیکن وه نه ما نے اور میدان میں چلے کے دھنرت میدان میں الله عندانه بیر رضی الله عنداور چندسانتھی البته و جین رک رہے ،اان کی تعداور ت بھی گرفتھی ۔انھول نے بیچے کا رن کرنے والوں ہے کیو:

''ہم رسول اند سلی اللہ عابیہ وسلم سے چلم کی خلاف ورزق ہر گردیمیں گریں ہے۔'

ال طهر ت وہاں وہ سے بھی کم مجاہدرہ سے ۔۔۔ اس وقت حضرت خالد ون والید کی انظر

در سے پر پڑی ۔ یہ کافروں سے ایک و سے کے سااار سے اور نشکر کے وائیمی بازو پر مقرر

تھے ۔۔۔ شکست نے بعد بیاس طرف سے پسپا ہور ہے تھے کہ در سے پرنظر پڑی ۔۔۔ بنگ کے دوران بھی بیاس طرف سے بار بار حملا کرنے کی انوشش مرت رہ ہے ۔ تھے انگین پیچاس ہے دوران بھی بیاس طرف سے بار بار حملا کرنے کی انوشش مرت دہ ہے تھے۔ انگین پیچاس جہاں انداز وں کے تیروں کی بو چھاڑ نے ان کی بیش قدمی روک دی تھی ۔۔۔ اب انھوں نے دیکھی کہ وہاں کی بو چھاڑ نے ان کی بیش قدمی روک دی تھی ۔۔۔ اب انھوں نے دیکھی کہ وہاں بیچاس کے بجائے چند مسلمان رہ گئے ہیں ، تو بیا بیخ دیت کے ساتھوان پر حمل آ ورجو نے ۔ان کے وہا تھواں اپنے و سے کے ساتھواں بی حملہ آ ورجو نے ۔ان کے وہا تھواں کے حمل تھوائی

اس طرح بورے دو دستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کردیا، ان کایہ حملہ اس قدر زبردست نظا کہ پہلے ہی حملے میں حصرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنداوران کے ساتھی شہید ہوگئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کا مثلہ کیا۔ یعنی ان کے ناک کان، ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے۔ان کے جسم پراننے نیزے لگے تھے کہ پوراجسم چھلنی ہوکر رہ گیا تھا، کیکن آفرین ہے اس مردمجاہد پر کہ وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہے۔

اب ان دونوں دستوں نے اس درّہ کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پراجا تک بہت زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال نمنیمت لوٹے میں مصروف تھے،ان میں سے اکثر نے اپنی تکواری نیام میں ڈال لی تھیں۔اس تابروتو ڑھملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔
اکثر نے اپنی تکواری نیام میں ڈال لی تھیں۔اس تابروتو ڑھملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔
کافراس وقت پورے جوش کی حالت میں 'یہا ہیل یہا عزی '' کے نعرے لگار ہے تھے۔ تھے، لیمنی اینے بتول کے نام دیکارر ہے تھے۔

مسلمان اس حملے ہے اس قدر بدحواس ہوئے کہادھراُ دھر بھا گئے نگے ،اس وقت تک اُنھوں نے جننے کافروں کو قیدی بنالیا تھا یا جتنا مال غنیمت اوت بچے تھے،وہ سب جچوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔

مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا... ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظراس پر پڑئی تو اس نے لیک کراس کواٹھا لیا اور بلند کر دیا۔ اب تک جومشرک بھاگ رہے تھے، وہ جھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر بلٹ پڑے، وہ جان گئے کہ جنگ کا پانسہ بلیت چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کراپنے پرچم کے گردجمع ہونے گے اور بدحواس مسلمانوں پرحملہ آور ہونے لگے۔

> ایسے میں ایک مشرک این قمند نے بیکار کر کہا: ''محمد ل کردیے گئے۔'' (معاذ اللہ اس خبر نے مسلمانوں کواور زیادہ بدحواس کردیا۔

## جب پروانے شمع رسالت پریٹار ہوئے.....

ایسے میں کسی صحابی نے کہا:

''اب جب كه آنخضرت صلى الله عليه وسلّم قبل ہو ي بين تو جم الز كرئيا كريں گے؟'' اس ير كيچھاور صحابہ كرام رضى الله عنهم نے كہا:

''اگرامند کے رسول صلّی اللہ علیہ وسلّم شہید ہوگئے ہیں تو کیاتم اپنے نبی کے دین کے لیے ہیں لڑو گے ، تا کرتم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو۔'' لیے ہیں لڑو گے ، تا کرتم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو۔'' حضرت ثابت بن وحداح رضی اللہ عنہ نے پکار کرکھا:

''اے تروہ انصار! اگر محمصلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی تو زندو ہے، اے تو موت نہیں آسکتی ۔ا ہے دین کے لیے لڑو، اللہ نعالی شہیں فنتج اور کا مرانی عطافر مائنس سے نہیں آسکتی ۔ا ہے دین کے لیے لڑو، اللہ نعالی شہیں فنتج اور کا مرانی عطافر مائنس سے ۔''

ریے سنتے ہی انصار کے ایک گروہ نے مشرکوں کے اس دیتے پر حملہ کر دیا جس میں خالد

بن ولید ، عکر مہ بن ابوجہل ، عمر و بن عاص اور ضرار بن خطاب موجود بتھے اور بیہ جاروں

زبر دست جنگ جو بتھے ، انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوالی حملہ

کیا۔اس جوائی حملے میں ابن وحداح رضی القد تعالی عنداوران کے ساتھی شہید ہوگئے ۔

بدحوای کے عالم میں کچھاوگ مدینے کی طرف بیٹ پڑے بتھے ،ان کے راستے میں اُمّ

ا يمن رمني القدعنها آگئيں \_و د بوليں:

''مسلمانو!! په کيا!تم پيڻه پھير کرجار ہے ہو؟''

اس پروہ بلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہوجانے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نے نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہاورا پنی جبکہ پر جمے رہے، اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بخت وقت میں بھی ثابت قدم سے فر مار ہے تھے:

"اےفلال! میری طرف آؤ، اے فلال میری طرف آؤ، میں اللہ کارسول ہوں۔"
ہر طرف ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوجھاڑ ہورہی تھی ... اس حالت میں ان
میروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ۔اس نازک وقت میں
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م کی ایک جماعت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے گردجمع رہی ... یہ جماعت
شرکوں کے سلسل حملوں کوروک رہی تھی ۔خودکو پروانوں کی طرح نبی گریم صلّی اللہ علیہ
وسلم پرقربان کررہی تھی ۔ان میں حضرت ابوطلحہ رسی اللہ عنہ بھی تھے ۔وہ و تمن کے وارا پی
وسلم پرقربان کررہی تھی ۔ان میں حضرت ابوطلحہ رسی اللہ عنہ بھی تھے ۔وہ و تمن کے وارا پی
وسلم پرقربان کررہی تھی ۔ان میں حضرت ابوطلحہ رسی اللہ عنہ بھی تھے ۔وہ و تمن کے وارا پی
مسلسل تیر بھی چلار ہے تھے ۔وہ بہت الجھے تیرا نداز تھے ،نشانہ بہت پختہ تھا۔ چٹا نچہ و شمنوں پر
مسلسل تیر بھی چلار ہے تھے اور کہتے جاتے تھے:

''میری جان آپ پرفدا ہوجائے ،میراچ ہو آپ کے لیے ڈھال بن جائے'' نئ گریم صلّی اللّہ علیہ وسلّم کوکسی مسلمان کے ترکش میں تیرنظر آئے تو اس سے فر مائے : ''اینا ترکش ابوطلحہ کے سیامنے الٹ دو۔''

حضرت ابوطلحہ رضی القدعنہ نے اس روز اس قدر تیرا ندازی کی کہان کے ہاتھ سے تین کما نیس ٹوٹ گئیں۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم وشمن کو دیکھنے کے لیے سراو پرکوکر تے تو حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ یکارا ٹھتے :

''اے اللہ کے رسول! آپ اپتاسراو پرنہ کریں... کہیں کوئی تیرآپ کونہ لگ جائے۔''

, Eldid

پیمرخود پنجوں کے بل حضورا کرم صلی انقد علیہ وسلم کے بالکل سامنے آجائے تا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں... کوئی تیم لگے تو مجھے لگے۔

اس دوران نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس جو کمان تھی ،اس کا نام کتوم تھا۔ کمان کا ایک سرا نوٹ گیا تھی اللہ علیہ وسلم کے بیاس جو کمان تھی ۔ حضرت کا ایک سرا نوٹ گیا تھا اور دست مبارک میں کمان کی بالشت بھر ڈور کی روگنی تھی ۔ حضرت عکا شدا بن خصن رضی اللہ عنہ نے کمان کی ڈور کی باند جینے کے لیے وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیے گا شدا بن تھوں کے ایس پر انھوں نے عرض کیا:

"انلد کے رسول! ڈوری جھوٹی جوگئی ہے،اس لیے بندھ بیس علی ۔" اس پرِحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

''اس کو جینچو! پورکی ہوجائے گی۔''

عِكَا شِهِ رَضَّى اللَّهُ عَنْهِ كَتِبْ مِينَ:

''الله کی قشم! میں نے اس ڈوری کو تھینچا تو وہ تھنچ کراتنی کمبی ہوگئی کہ وہ کمان کے دونوں سرون پر پوری آ گئی ، میں نے ایک سرے پر دو تین بل بھی وے دیے اور پھراس پر گرہ لگا دی۔''

اس وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس باس جوسحا بہ کرام رضی اللہ علیم موجود تھے، انھوں نے وشمنوں سے زبر دست جنگ کی ،ان میں حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ریہ بھی زبر دست تیرانداز تھے۔ ریہ کہتے تیں کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم تیراٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔

''اے سعد! تیراندازی کرنے جاؤ ہتم پرمیرے مال باپ قربان ہوں۔' وہ فرماتے ہیں:'' حضورا کرم صلی انڈ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک تیرالیا بھی ملا جس کے سرے پرپھل (تیز وھارنوک والاحصہ) نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی و کھے لیا کہ تیرکا کھال نہیں ہے ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

" يني تير چلاؤ''

ال پر حضرت سعدرضی الله عنه نے دعا کرتے ہوئے کہا:

''اےاللہ! بیہ تیرا تیرہے،تواس کودشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔'' ساتھ بی آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم فر مارہے تھے:

"اے اللہ! معد کی دعا قبول فر ما۔اے اللہ!اس کی تیراندازی کو درست قر ما۔''

پیم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کا ترکش خالی ہوگیا، تیرختم ہوگئے، تب نبی کا کرم صلّی الله علیہ وسلّم نے اپناتر کش ان کے سامنے الله ویا، حضرت سعد رضی الله عنه پیمر تیر چلانے لگے ... کہا جا تا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه مستجاب الدعوات تیم چلان کی وعاقبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ہے کسی سخے بینی ان کی وعاقبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ہے کسی نے یو جھا:

`` آپ کی دعا کیں کیوں فورا قبول ہوتی ہیں؟''

انھوں نے جواب دیا:

'' بین زندگی بھر کوئی لقمہ بیر جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ بیکہاں ہے آیا ہے؟'' (مطلب بیاکہ بمیشہ حلال کھایا ہے۔)

اس بارے میں حضور نبی گریم صلی انٹد علیہ وسلم کا فر مان ہے:

''قشم اس ذات کی ،جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے ببیت میں ڈالٹا ہے تو جالیس دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ۔''

اس سليل من ايك حديث كالفاظ يه مين:

'' جس کا کماناحرام ہو، جس کا پیناحرام ہواور جس کالباس حرام ہو،اس کی دعائیں کیسے قبول ہوسکتی ہیں؟''

اس روز حصرت سعدر صنی الله عنه نے ایک ہزار تیر چلائے۔ ہرتیر پر ہمنحضرت صلّی الله ملیه وسلّم نے ان سے بیفر مایا:

'' تیرا ندازی کرو،تم پرمیرے مال ناپ قربان ہوں۔''

حضرت علی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں:

'' میں نے نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم ہے بیہ جملہ حضرت سعد کے سوا سی اور کے لیے سکتے ہوئے نبیل سنا کہ میرے مال باہے تم پر قربان ہوں۔''

حضرت سعدرضی الله عندر نتیج میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے مامول لگتے ہتھے، اسی لیےان کے بارے میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم پیجھی فر مایا کرتے ہتھے: '' روسعد میرے ماموں ہیں ،کوئی مجھےا بیاما مول تو وکھائے۔''

اس روز حضرت معدرضی الله عند کے علاوہ حضرت تبیل بن حنیف رضی الله عند نے بھی تیر چلائے جو کہ اس نازک وقت میں حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔

حضرت زید بن عاصم رضی الله عنه کی ذیوی حضرت اُمْ عماره رضی الله عنها اس روز مجابدون کو پانی بلاری تخیین ، جب جنگ کا پانسه بلنا امسلمانون کی فتی شکست مین بدلی تو سه اس وقت بھی زخمیون کو بانی بلاری تخمین -

0 \$ 0

## صحابها ورصحابيات كى فيدا كارى

حضرت الم عماره رضى التدعنها كالصل نام فسنيه تفارا نفول في مسلمانول كو بھا گئے و يكھا اور مشركول كو نبئ أكرم صفى الله عليه وسلم كي كرد بقع جوت و يكھا تو ہے جين ہو گئيں، جلدى ہے آ پ صلى الله عليه وسلم كے قريب پينجين اور تنوار كے ذريعه وشمنول ہے لڑنے لگيس، علاري ہے آ ب صلى الله عليه وسلم كر قريب پينجين اور تنوار كو دريعه وشمنول ہے لڑنے لگيس، تاوار جلات چاہت جب زشى ہوگئيں تو تيم كمان سنج ل ايا اور مشركوں پر تير جا اے لگيس، ايس منافسون نے اين قميه مشرك و آتے و يكھا ، و و يہ اجتا جو ا آگے برہ ھا جلا آ رہا تھا:

ایس میں انھوں نے این قميه مشرك و آتے و يكھا ، و و يہ اجتا جو ا آگے برہ ھا جلا آ رہا تھا:

یہ کہنے ہے اس کا مقصد پیٹھا کہ آئیا وہ رہنی کے یا میں رہول گا، جب وہ قریب آیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس کا راستہ روکا، اسی وقت اس نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا پر حملہ میا رہ رضی اللہ عنہا ہے۔ مشرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا پر حملہ میا اللہ عنہا نے جھی اس بر تاوار کے تنی وار کیے، مگر وہ دوزر جیں پہنے ہوئے تھا، ان کے وار سے محفوظ رہا۔ ان کی کوششوں کو د کیھ کر حضور تی ترکیم صفی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

'' الله تمهارے گھر انے میں برکت عطافر مائے۔'' اس بر حضرت ام عمار در دنتی الله عنهائے عرض کیا۔ ''اللہ کے رسول! ہمارے لیے دعافر مائے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔'' آپ صلّی اللّٰدعلیه وسلم نے فرمایا:

''اےانتدانہیں جنت میں میرار فیق اورساتھی بنا۔''

اس وفت حضرت ام عمار درضی الله عنها نے کہا:

''اب مجھےاں کی پروانہیں کہ دنیامیں مجھ پرکیا گزرتی ہے۔''

نيُ أكرم صلّى اللّه عليه وسلم فر مات بين:

''احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی ویکھنا تھا،امّ عمارہ کودیکھنا تھا کہ میرے بچاؤ اورمیری حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا کروشمنوں ہے لڑر ہی ہیں۔''

غز وہ احد میں حضرت ام نمارہ رضی القدعنہا کو بار د زخم آئے۔ان میں نیز ول کے زخم بھی تھےاور تکواروں کے بھی۔

اس روز حضرت ابود جاندرضی الله عنه نے بھی اینے جسم کو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلّم کے لیے ڈھال بنالیا تھا، جو تیرآتا، ووائ کواپنی کمر پرروکتے ، یعنی اُھوں نے اپنامنہ حضور نبی كريم صلّى الله عليه وسلم كى طرف كرركها نها واس طرن وه تمام تيرا بني كمرير لے رہے تھے تا كه آپ صلى الله عليه وسلّم محفوظ ربين - اس طرح ان كي كمر مين بهت سے تير پيوست

اسی طرح حضرت زیادین عماره رضی الله عنه بھی آ ہے کی حفاظت میں مردانہ وارزخم کھا رہے تھے۔ یہاں تک کہ زخموں سے چور بوکر اگر پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمايا:

دونہیں میر ہے قریب لاؤ۔''

ان کی خوش متنی ویکھیے کہ انہیں آ ہے صلی القد علیہ وسلم کے قریب الایا گیا، جب انہیں ز مین پرلٹایا گیا توانھوں نے اپنا مندا وررخسار حضورصنی الندعلیہ وسلم کے قدمول پررکھ دیے اورای حالت میں جان دے دی. ...کس قدرمیارک موت تھی ان کی!!

www.ahlehaq.org (مَرَانُكِ اللهِ الْمُرَادِينِ )

ائی طرح خطرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه حضورت الله علیه وسلم کو بچائے ہوئے ابن قمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے ، وراصل ابن قمیہ حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه کو حضورت مصعب بن عمیر رضی الله عنه کو حضورت مصعب بن عمیر رضی الله عنه کو حضورت مصعب بن عمیر رضی الله علیہ وسلم ہے ملتی حضورت کی الله علیہ وسلم ہے ملتی جاتی ہے کہ ان کی شکل حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم ہے ملتی جلتی تھی ۔ جنا نیچہ جب اس نے انہیں شہید کیا تو قریش کے سرداروں کو جا کراطلات وی کے اس نے دستر مصعب بن اس نے رسول الله حلی الله علیہ وسلم کوشہید کرویا ہے ، حاالا نکہ اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنہ کوشہید کیا تھا۔

ای دوران الی بن خلف رسول امتد صنّی الله علیه دستّم کی طرف بردها - اس پرکنی صحابهاس کے رائے تین آئے ایکین حضور صلی التد علیه وسلم نے ان سے ارشاد فر مایا:

'' اسے میم کی طرف آئے دو۔''

يم آپ سنى الله عابيه وعلم بيا كتب ، وية اس كى طرف بيؤ هے :

" اے جوٹے! کہاں بھا گتا ہے؟''

پیج حضور سلمی اللہ عید و سلم آب ایٹ ایک سی نبی کے ہاتھ ہے ایک نیز والیا اور نیز ہے گ نوک انی بن خلف کی گرون بیس بہت ہی آ ہت ہے چیجھو دئ ، مطلب یہ کہ نیز واس قدر آ ہت چیجھو یا کہ اس کے خوان بیمی نبیس نکا یکٹر اس بلکی می خراش ہی ہے وہ بری طرح چیخا ہوا وہاں سے بھا گا۔۔ وہ کہ رہاتی :

''خدا كُ تشم!مجرئ بجحط بارۋالايا''

مشر ُیول نے اے روکنے کی کوشش کی اور کہا:

'' تو تو بہت جھوٹ ول کا نگا … تیری مقل جاتی رہی ،اپنے پیلو میں تیر لیے پھر تا ہے ، تیرانداز ی کرتا ہے … اور تھے کونی زخم بھی نہیں آیا … انیکن جینے کتنار ہاہے ،ایک معمولی تی خراش ہے،ایی خراش پرتو جم اُف بھی نہیں کرتے ۔''

اس پرالی بن خلف نے دروے کراہتے ہوئے کہا:

'' ایا ت اورعزُ ی کی قتم!اس وقت مجھے جس قد رشد پد تکایف ہور ہی ہے،اگر وو ذی

انج آئی ایس

المجازك ميلي ميں سارے آوميوں برتھی تقسيم کردی جائے تو سب کے سب مرجائيں۔'' بات دراصل بتھی کہ مکہ میں الی بن خلف نبی اکرم صلّی القدعلیہ وسلّم سے کہا کرتا تھا: ''اے چمر! میرے پاس ایک بہترین تھوڑا ہے، میں اسے روزانہ بارہ مرتبہ جیارہ کھلا کر موڈا کرریا ہوں ،اس برسوار ہوکر میں تمہین قبل کروں گا۔''

اس کی بکواس من کرحضور صلی ابتد ماییه و سلم فر ماتے تھے:''ان شاءاللہ! میں خود تھے تا آ کروں گا۔''

اب جب اسے آپ صلی القد ملیہ وہلم کے ہاتھوں خراش بینجی تواس کی نا قابل برداشت اکلیف نے اسے جینے پرمجبور کردیا... و دہار بارلوث بوٹ ہور باتھا اور کسی فن کے کیے : و سے بیل کی طرح وُ کرار ہاتھا۔اس کی اکلیف کو و کیھتے ہوئے اس کے کیھساتھی اسے ساتھ لے سے کی طرح فی روانہ ہوئے ایس کے کیھساتھی اسے ساتھ لے سے کی طرف روانہ ہوئے ایکن اس نے رائے ہی میں وم تو ڈو دیا۔

ايك صديث بين آتاب:

'' وہ شخص جسے نبی نے قبل کیا ہویا جسے نبی کے علم سے قبل کیا گیا ہو،استاس کے قبل کے وقت سے قبل کے وقت سے قبل کے وقت سے قبل منداب ویا جاتار ہے گا۔''

ایک اور صدیث کے الفاظ یہ ہیں:''سب سے زیادہ تخت عذاب اسے ہوتا ہے جے نبی نے خود آل کیا ہو۔''

احد کی لڑائی شروع ہو ہے ہے پہلے ایک فتنہ باز کا فرابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھوو ویے تھے تا کہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جانبیں اور نقصان اٹھائے رہیں، میشخص حضرت حظہ رضی اللہ عنہ کا ہا ہے تھا… اور حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے عسل و ہا تھا۔

عليه وسلم كواويرا ثفا كربا هرتكالا\_

"اللَّهُمْ سے راضی ہو گیا ،اللّٰهُمْ سے راضی ہو گیا۔"

اس جمعے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود (لوہ کے کی ٹوپی ) بھی ٹونا، چبرہ مبارک بھی خرجی ہوا، ابن قمیہ کے حملے ہے دونوں رخسار بھی زخمی ہوئے تنھے، خود کی دوکڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھیں، آپ عملی اللہ علیہ وسلم نے ابن قمیہ کو بدوعاوی:

''الله تخفج ذليل اور بيت كردے، بر باوكردے۔''



#### موت کے زند میں

المد تفالی نے حضور ملی اللہ عابیہ وسم کی وعا قبول فرمانی۔ اس دِنْگ کے بعد جب اس قبیہ اپنی بعد بور کے گئے بین پہنچا تو آئین کے گر پیماز پر چڑھا، وہ بحر بون اور میبند شوں و کیے کیے کی کے جار ہا بھا کہ ایچا تک ایک مینڈ ھے نے اس پر حملہ کر دیا، اس نے اس اس میں تعیف مارا کہ وہ پہاڑے یہ نینچ ٹرھک گیااور اس کا جسم مجر کر یہ دو کیا۔ باب نین اسر مصلی المدعیہ وسلم کا چیج و مبارات زشی ہوااور خون ہیں افاق تو میں اللہ عابہ وسلم خون ہو تیجھے جاتے متھے اور فرمات جاتے تھے۔

'' و وقوم کے بغارت پائے گی جس نے اپنے تبی کے چیر نے نواس کیے خوان سے رکھیں کئے۔ یہ الدو واقعیش ان نے بیرور د گاری طرف واتا ہے۔''

تعفوراً کرمنعتی اللہ علیہ وسلّم نے چیز ؤ مبارات میں خود کی کریاں کھس کی تعلیمیں ، حشرت اور میں جرائی رفت الن کر ایوں کو بھینی تعلیمی ، حشرت الن میں جرائی رفتی اللہ عند نے اپنے دانتوں سے الن کر ایوں کو بھینی تعلیمی کر اٹھا اواس کے دوران الن فا اپنا سامنے کا ایک دانت کو نے کہا ہوں کے دوران الن فا اپنا سامنے کا ایک دانت کو نے کہا تھا۔ ایم کر کی کو بھیل کے دوران الن فا اپنا سامنے کا ایک دانت اوران کے ایم کر کی کو بھیل کے انہا کہ کہا تھا تھا کہا گائی کے انہا کہ کہا تھا گائی کر کر کھیلی تو ایک دانت اوران کے گیا۔ تا جم کر کر کھیلی تو ایک دانت اوران کے گیا۔ تا جم کر کر کھیلی تا ایک دانت اوران کے گیا۔ تا جم کر کر کھیلی تو ایک دانت اوران کے گیا۔ تا جم کر کر کھیلی کا کہا گائی کا کہا گائی کیا۔

اب ہونا تو پیرچاہیے تھا کہ حضرت ابومبیر ، بن الجران رضی اللہ عنہ کے سامنے کے دو

دانت ٹوٹ جائے کے بعدان کا چبرہ بدنما ہو جا تا الیکن ہوا ہے کہ وہ پہلے ہے زیادہ خوب صورت ہو گیا۔

جب بیننبر شهور بوگی که آپ صلی الله علیه وسلم کوشهید کردیا گیا ہے تو حضرت ابوسیده بن الجرال رضی الله عنه پہلے تخص بین جھول نے آپ صلی الله علیه وسلم کوزند وسما امت و یکھا اور ایکارے:

''اے سلمانو بیتہ ہیں خوش خبری ہو،رسول القد سنی القد عبیدوسلم تو بیرہ وجود ہیں۔' جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت و یکھا تو پروانوں کی طرت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر دجیج ہوگئے ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھوا یک تھائی کی طرف روانہ ہوئے ، اس وقت آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کے ساتھ دعفرت ابو بعر ، معنر ہے میں ، دھنرت علی ، دعنر سے زبیر اور حضرت جارت ،ن صدر حنی اللہ علیہ سے۔

ا آن روز 'حشرت زبیر بن عوام رضی القدعند نے بھی زبر دست تابت قدمی و کھائی تھی اور آپ سلی القد عامیہ وسلم می حفاظت میں موت کی بیعت کی تھی ، بیتی می بیعبد میا قدا کہ آپ کی حفاظات میں جان تو و ہے ویں گے بنیلن ساتھ شہور تیں گئے۔

آپ سلی الله علیه و ملم اپنان سحابه کے ساتھ گھائی کی طرف بڑھ دہ ہے کہ عثمان ان عبدالله ایک سیاہ اور سفید گھوڑے ہیں ہوا ، آپ سلی الله عید و سم کی اللہ ف بز ها ، و و ج بین بور کی طر س فرق تھا ، آپ اس کی آ واز سن کررک گئے ۔ اس وقت عثمان بن عبدالله کے شور نے کو تھو رکنی ، و والیک گرھے بیل کر آبیا ، ساتھ بی دھنم ت حارث بن صمد رہنی اللہ عند اس کی طرف لیکھ اور اپنی کو ار سے اس پر وار کیا ، اس نے کلوار کا وار روک ... تھوڑی و سے دونوں طرف سے کلوار چاتی رہی ، پھراچا تک دھنم ت حارث نے اس کے بیر پر کلوار ماری ، و و زخم کھا کر بیٹھ گیا ... حضرت حارث رخنی الله عند نے ایک بھر پوروار کر کاس کا خاتمہ کر و و ناتہ کا کر بیٹھ گیا ... حضرت حارث رخنی الله عند نے ایک بھر پوروار کر کاس کا خاتمہ کر دیا ، اس پر حضور تی گریم صلی اللہ عند نے ایک بھر پوروار کر کاس کا خاتمہ کر دیا ، اس پر حضور تی گریم صلی اللہ عند و ما مایا :

اسی وقت عبداللہ بن جاہر عامری نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا ،اس کی تلوار حضرت حارث رضی اللہ عنہ بیا تلوار حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے کندھے پر تگی ، کندھا زخمی ہو گیا...ان ٹھات میں حصرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جاہر پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوارے اسے ذبح کر قالا۔

مسلمان حضرت حارث رمنی الله عند کواش کر لے گئے ، تا که ان کی مرجم پٹی کی جاسکے۔
پھر حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس چٹان کے اور زرجوں نے کااراد وفر مایا جوگھا گی
کے اندرا بھری ہوئی بھی البیکن زخمول سے خون نکل جانے اور زرجوں کے بوچھ کی وجہ سے
آ پ صلی الله علیہ وسلم چڑھ ند سکے ، یہ و کچھ کر حضرت طلحہ رضی الله عند آ پ صلی الله علیہ وسلم
کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کو کا ندھوں پر بیٹھا کر چنان کے او پر لے گئے ۔

اس وقت آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

'' طلحہ کے اس نیک ممل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔''

ان كى الك نا نگ ميل المارا است تقى ، جب به تا تخضرت صلى الله عليه وسلم كو كندهوا ... الحا كر حطور ... الحا كر حطور الله عليه وسلم كو كندهوا ... الحا كر حطور المعالم على المنظر البث تقلى البران كى كوشش ميتنى كه تنظر البث نه جو ... تا كه حضور الرم صلى الله عليه وسلم أو كندهول بر المعا كر جين كى الرم صلى الله عليه وسلم أو كندهول بر المعا كر جين كى الرم صلى الله عليه وسلم أو كندهول بر المعا كر جين كى الركت سان كالتكر البث دورة وكبيا ...

اس وقت تک جنگ کی پیونیم میں مدید منورہ میں پہنچ کی تغییں ،ابغدا و بال سے عورتیں میدان احد کی طرف چل پڑیں ، ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تغییں ، انھول نے آپ سلی اللہ عنہا و کی اللہ عنہا کہ کی اللہ عنہا کہ کی اللہ عنہا کہ کی اللہ عنہا کہ کی اللہ عنہ و کلم کو زخموں نے آپ سلی اللہ عنہ پانی و الله عنہ پانی و الله عنہ پانی و الله عنہ بین زخموں سے خون اور زیادہ بہنے لگا ،تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بینی و الله عنہ کی ایک میں ایک میادہ ایک میں ایک میک میں ایک میں ایک

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چٹان پر پہنچ تو دشمن کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ تو کشمن کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ تو کئی اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دیکھ کرفر مایا:

''اےاللہ ہماری طافت اور قوت صرف تیری ہی ذات ہے۔''

اس وفت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑے بیچے اتر نے پرمجبور کر دیا۔

اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی ، کمزوری کی وجہ سے سینماز بیٹھ کر ادا فر مائی۔

اس لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے ، یہ نیزوں ، ہر بر اور تکواروں کے بیچے ، تلوار کے ایک وار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں ، دوسرے ہاتھ میں ان کوا کیک تیر آگر لگا تھا ، اس سے مسلسل خون بہنے لگا ، یہاں تک کہ مزوری کی وجہ ہے ان پر ہے ہوئی طاری ہوگئی ، اس پر حضرت ابو بکر صدایق رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینئے مارے ، اس سے انہیں ہوئی آیا تو فور آبو جھا :

''رسول التدصلّي اللّه عليه وسلّم كا كيا حال ٢٠٠٠'

حضرت ابوبکرصد ایق رضی الله عنه نے جواب دیا۔

"خيريت عين

بين كرحضرت طلحدرضي الله عندنے كها:

''اللّٰہ کاشکر ہے، ہرمصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔''

حضرت عبدالرخمان بن عوف رضی الله عند کے مند پرضرب لگی ۔ اس ضرب ہے ان کے دان کے دانت ٹوٹ گئے ۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر ہیں زخم تھے ۔ ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا تفا۔ اس سے وہ لنگڑ ہے ہو گئے تھے ۔ حضرت کعب بن مالک رضی الله عند کے جسم پر بھی ہیں گئا۔ اس سے وہ لنگڑ ہے ہو گئے تھے ۔ حضرت کعب بن مالک رضی الله عند کے جسم پر بھی ہیں کے قریب زخم آئے تھے ۔ غرض اکثر صحابہ کرام رضی الله عنہم شدید زخمی ہوئے تھے ۔

احد فی لئرانی شرون بون سے پہلے ایک تعنی قان ما ای پھی مسمانوں بی طرف سے بہلے بین میں شریک ہوں ہوا تھا۔ اس و بلیستے ہی حضور صلّی الله علیہ وسلّم نے ارشاوفر مایا تھا کہ یہ شخص جبنی ہو میں ہو احد بی لئرا فی بیس بہت ہی دری سے لاا الزائی شرون وی بہو سے پہلوٹ پڑااور پہلی تا بھی ای نے بایا یا تھا اگر سے لا سے اور سے سوار وستے پہلوٹ پڑااور پہلیا تتے بھی ای نے بایا یا تھا اگر سے لا سے وہ مشرکول سے اور سے اس کی بہاوری کا تذکر ہوآپ آن میں میں آئی کرڈ اللہ بھی حق سے اس کی بہاوری کا تذکر ہوآپ سنی اللہ سید وسلم سے بی درویہ کی سے اس تذکر ہوا ہے۔ اس کی مقامد بیتی کرڈ ایس ساتی اللہ سید وسلم سے بی درویہ کی سے اس تذکر ہوا ہے۔ اس کی ایما وری کا تدکر اور اسے جبنی ساتی اللہ سید وسلم سے بی درویہ کی سے اس کی بیا ہوں اللہ عدید وسلم سے بی میں اللہ عدید وسلم سے بی میں اس کے براہی ہوگا ہوں۔ اس کے ہراہ وہ اس کے ہراہ وہ اس کے ہراہ وہ اس کے ہراہ وہ سے اس کہ اس کے بیا ہوں کہ اس کی بیا ہوں اس کے ہراہ وہ اس کی کے ہراہ وہ اس کی کی کے ہراہ کی کر اس کے ہراہ وہ اس کے ہراہ وہ اس کی کر اس کے ہراہ وہ اس کی کر اس کے ہراہ وہ اس کے ہراہ وہ اس کی کر اس کی کر اس کے ہراہ وہ اس کی کر اس کے کر اس کر کر اس کی کر اس کی کر اس کے ہراہ کر اس کی کر اس کر کر

معنی په کرام رمنی این منجم اس پرېښت جير ان جو ك.

0000

# مشرکین کی واپسی

جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہوگیا تو اے اٹھا کر بی ظفر کے مخطے میں پہنچایا کیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، اس پروواولا:

" جھے کیسی خوش خبری سنار ہے ہو، خدا کی قسم! میں تو صرف اپنی قوم کی عزیت اور فخر کے لیے لڑا ہوں۔ اگر قوم کا معاملہ منہ ہوتا تو میں ہرگز نہاڑتا۔''

اس کے ان الفاظ کا مطلب میتھا کہ وہ القداوراس کے رسول کا کلمہ بنند کرنے کے لیے نبیس لڑا تھا۔۔ فیقر زخمول کی آکلیف نا قابل برداشت ہوئی ۔ اس نے اپنی تلوار زکالی ، اس کی نوار اس نے سینے پررکھ کر سار البوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس طری تاوار اس کے سینے کے آرپار ہوگئی ۔ اس طری وہ حرام موت مرا۔ اے اس طری مریت دیکھ کر آئی شخص دوڑ کر نبی کر کھی کہ اس طری وہ حرام موت مرا۔ اے اس طری مریت دیکھ کر آئیں شخص دوڑ کر نبی کر کے مسلکی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور بولا:

'' میں گوا بی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔''

تپ ئے دریافت فرمایا:

وو کیا ہوا؟''

جواب میں اس نے کہا:

" آپ نے جس شخص کے بارے میں فر مایا تھا کہ وہ جہنمی ہے،اس۔ نہ نی بھٹی کہ لی

-2

اس طرح قزمان کے بارے میں آپ کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی ،اس کے بالکل الث ایک واقعہ بول پیش آیا کہ بن عبدالاشہل کا ایک شخص اصر م ہمیشہ اپنی قوم کواسلام لانے ہے روکتا تھا... جس روز نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ، میخض مدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں میں؟ بن عبدالاشہل نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غز وہ احد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب اے یہ بات معلوم ہوئی تواجا تک اس نے اسلام کے لیے رغبت محسوں کی ،اس نے زرہ پہنی ،ایے ہتھیارساتھ لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا ، پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے لگا۔ بیہاں تک کہاڑتے لڑتے شدیدزخمی ہوگیا۔ جنگ کے بعد بنی عبدالاشہل کےلوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کررہے تھے کہ اصیر م پر نظر پڑی۔انھوں نے اسے پہچان لیا.. اے میدان جنگ میں زخموں سے چور و کچراس کے قبلے کے اوگوں کو بہت جیرت ہوئی ۔انھوں نے او جھا: ` 'تم يهال كيسية كئي.. قومي جذبه لية مايا اسلام سے رغبت بهوتن ہے؟ ' ' احير م نے جواب ديا:

'' میں اسلام ہے رغبت کی بنیاو پرشر یک ہوا ہوں ۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پرایمان ابا یا پھر میدان میں آگر جنگ کی ... یہاں تک کہ اس حالت کو بھنچ گیا۔''

حضرت ابو ہر برہ رضی القدعندان کے بارے بیں کہا کرتے تھے کہ جمجھےا لیے شخص کا نام بتاؤ جس نے بھی نمازنہیں پڑھی مگروہ جنت میں چلا گیا۔ان کا اشارہ حضرت اصیر م رضی اللّه عنہ کی طرف ہوتا تھا۔

اس لڑائی میں حضرت خظلہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔احد کی لڑائی سے ایک ون پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ دوسری شن ہی غز وہ احد کا اعلان ہوگیا... بیڈسل کے بغیر نشکر میں شامل ہو گئے اور اس حالت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کے بارے میں ارشادفر مایا:

'' تمہارے ساتھی حظلہ کوفر شتے عسل دے رہے ہیں۔''

ای بنیاد پر حضرت حظله رضی الله عنه کو دغسیل الملائکه ' کہا گیا، یعنی وہ شخص جنھیں فرشتوں نے سل دیا۔

غز وہ احدین جنگ کے دوران ایک مشرک ابن عوایف جنگ جواپی صفول سے نکل کر آگے آیا اور مقابلے کے لیے لاکارا ،ایک صحابی آگے بزشے اورا بن عوایف پر تلوار کا وار کیا ، ساتھ ہی انھوں نے کہا:

'' لے میر اوار سنجال میں ایک فاری نیام ہوں۔''

ابن عویف کی زرہ کندھے پرے کٹ گئی ،تلواراس کے ئندھے کو کاٹ گئی ، نبی اکرم صلی الندعلیہ وسلم نے ان کا جملہ سنا تو فر مایا:

''تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ لے میراوارسنجال! میں ایک انصاری غلام ہوں۔'' اب ابن عوافی کا بھائی آ گے بڑھا، ان صحابی نے اس پروار کیا اور اس کی گرون اڑا دی، اس مرتبدانھوں نے وار کرتے وفت کہا۔

> '' لے میراوارسنجال! مین ایک انصاری غلام ہوں۔'' اس پررسول الله صلّی الله علیہ وسلّم مسلّرا کے اور فر مایا:

"تم نے خوب کہا۔"

ای غزوہ میں حضرت عمر و بن جموح رضی القدعنہ بھی شہید ہوئے ، بیانگڑے تھے، ان کے چار جئے تھے، جب بیہ جنگ کے ارادے ہے چینے لگے قوچاروں بینوں نے ان سے کہا تھا؛ '' ہم جارہے ہیں... آپ نہ جا کیں۔''

اس پر حضرت عمرو بن جمول رضی الله عنه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے :

''اللہ کے رسول! میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں... مگراللہ کی

قسم میری تمناہ کہ میں اپ انگازے بن کے ساتھ جنت میں بیٹی جاؤل۔'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

''تم معذور بو الهذا جهادتم پرفرض نهیں ہے۔''

دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فر مایا:

' دختہیں اپنے باپ کو جہاد ہے رو کنانہیں جا ہے جمکن ہے ،اللہ انھیں شہادت نصیب فریاد ہے۔''

یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن جمول رضی اللہ عن نے ہنتھیار سنبجالے اور آگل کھڑے ہوئے ،انھول نے اللہ سے دنیا کی :

''اب اللہ! مجھے شہادت کی نعمت مصافی اور گھ والوں کے پاس زندو آئے کی رسوائی ہے بحالہ''

چنانچے بیاتی جنگ میں شہید: وے ، نبی آئر مصلی القد علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فر ماما:

''اس ذات کی تشم جس کے قبضے میں میرئی جان ہے بتم میں ایسے لوگ بھی میں کے اگروہ کسی بات کی قشم کھا میں توالقہ اتعالی ان کی تشم کو چرا کرد ہے میں ۔۔۔ انھی لوکوں میں ہے ممرو بن جموع بھی میں ، میں نے انھیں جنت میں ان کے ای لنگز سے بین کے ساتھ جیتے بچر ہے دیکھا ہے۔''

ای جنّگ میں ان کے ایک بینے خلاور شی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے عبداللہ رشی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے ، یہ حضرت جا بررضی اللہ عنہ کے والد تھے۔

حضرت عمرو بن جموح رضی املہ عند کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا، جنگ کے بعدیہ اپنے شوہر،اپنے بیٹے اوراپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پرڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے گئیں، تا کہ انھیں مدینہ منورہ میں فہن کیا جاسکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا،مدینہ منورہ کی طرف كرت تو بينه جاتا، آخر حضرت مبنده رضى الله عنه حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر جوئين اور بيصورت حال بيان كى . بيان كرآپ صلى الله عليه وسلم نه ارشاد فر ماما:

'' بیداونٹ مامور ہے( بیٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اے تھم دیا گیا ہے کہ بید مدینہ نہ جائے )اس لیےان تینوں کو پہیں دفن کردو۔''

ال سلسلے میں بیروانت بھی ہے کہ آپ صنی اللہ ملیہ وسلم نے بو جینا تھا کہ کیا عمروین جمول نے چاتھا کا کہ کیا عمروین جمول نے چاتے وقت کچھ کہا تھا، تب آپ کو بتایا گیا کہ انھوں نے وعا کی تھی ،اے اللہ! مجھ زندووالی آنے کی رسوانی ہے بچانا، بیان کر آپ صنی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا تھا کہ بیاونٹ مدینہ منور ونہیں جائے گا۔

ینانجیان متیوں کو و بین میدان احد میں دفن کیا گیا، مشرکوں کے ساتھ آنے والی خورتوں نے شہید ہونے والی خورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا مشعہ کیا تھی ... ایتی ان کے ناک کان اور : ونٹ وغیر و کاٹ ڈالے شخے جضورا کر مسلم اللہ علیہ وسلم کے چیا حضرت ہمز ہ رشی اللہ عنہ کے سماتھ بھم کاٹ ڈالے شخے جضورا کر مسلم اللہ علیہ وسلم کے چیا حضرت ابو مقیان کی اہلیہ جو اس وقت تکد انھوں نے ایسا بھی کیا، میمال تک کہ جندہ (حضرت ابو مقیان کی اہلیہ جو اس وقت تکد مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔) نے ان کا کلیجہ اکال کر چیایا مگر اس کونگل نہیں ہوئی تھیں۔) نے ان کا کلیجہ اکال کر چیایا مگر اس کونگل نہیں ہوئی تھیں۔

الشول کومثلہ کرنے کے بعد مشرک واپس لوئے.. مسلمانوں نے بھی انھیں روکنے کی کوشش نہ کی... کیونکہ سب کی حالت خستہ تھی ،البتہ ایت میں حضور نہی گریم صلی اللّہ عابیہ وسلّم نے حضرت علی رنٹی اللہ عنہ ہے فرمایا:

'' و تم ن کے چھپے جی جاؤ اور دیکھو، وہ کیا کرتے ہیں اور نیا جی ہے ہیں؟ اگروہ اوگ اونٹول پر سوار ہیں اور گھوڑ وں کو ہا تکتے ہوئے لے جارہ ہیں تو سمجھو وہ مکہ جارہ ہیں، لیکن اگروہ گھوڑ وں پر سوار ہیں اور اونٹول کو ہا تک رہے ہیں تو سمجھو وہ مدینہ جارہ ہیں، اور شم ہے، اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انھوں نے مدید کارٹ کیا تو میں ہر قیمت پر مدینہ بھیج کران کا مقابلہ کروں گا۔''

1300

حضرت علی رضی اللہ عندان کے پیچھے روانہ ہوئے ، آخر معلوم ہوا کہ مشرکوں نے مکہ جانے کا اراد و کر لیا ہے ، اس طرف سے اطمینان ہوجانے کے بعد مسلمانوں کواہیے مقتولین کی فکر ہوئی ، حضور نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''کوئی سعد بن رابع کا حال معلوم کر کے آئے… 'بین نے ان کے اوپر ملواریں جہکتی ویکھی تھیں ۔''

اس پر پچھ صحابہ کرام ان کا حال معلوم کرنے کے لیے جانے گئے،اس وقت حضور نبی کے سے جانے گئے،اس وقت حضور نبی کے سریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے ارشا دفر مایا۔

''اگرتم سعد بن رزیع کوزندہ یاؤ توان سے میراسلام کہنا اوران سے کہنا کے رسول اللہ تم ہے تمہارا حال ہو چھتے مہیں۔''

ا کیا افساری مسلمان نے آخر حضرت معدین رقع رضی الله عنه کو تلاش کرلیا ، وہ زخمول ت چور چور مجھے، تا ہم ابھی جان باتی تھی۔

## شهداءأ حدكي تدفين

ان صحافی نے فوراً حضرت سعد بن رہیج رضی اللہ عنہ ہے کہا:

'' رسول الندصلّی اللّه علیه وسلّم تمها را حال بو چینتے ہیں ، زندول میں ہو یامردول میں ہو؟'' حضرت معدیّن رقیع رضی اللّه عنه نه کہا:

'' میں اب مردوں میں ہوں۔ میرے جسم پر نیز ول کے بارہ زخم لگے ہیں، میں اس وقت تک لڑتا رہاجہ تک کہ مجھ میں سکت باقی تھی۔ اب تم رسول اللہ تعلق اللہ تعلیہ وسلم میر اسلام عرض کرنا اور کہنا کہ ابن رہج آپ کے لیے عرض کرنا تھا کہ اللہ تعالی آپ کو ہماری طرف سے وہی بہترین جزا عطا فرمائے جوایک امت کی طرف سے اس کے بی کول عتی ہے، نیز میری قوم کو بھی میر اسلام پہنچا و بنا اور ان سے کہنا کہ سعد بن رہج تم سے کہنا ہے کہ اگر ایسی صورت میں تم نے وشمن کو اللہ کے بی تک تبیج و یا کہتم میں سے ایک شخص بھی زندہ سے تو اس جرم کے لیے اللہ کے بال تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔''

یہ کہنے کے چند کھیے بعد ہی ان کی روح نکل گئی... وہ انصاری صحافی اس کے بعد رسول ائلہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے باس حاضر ہوئے اور سعد بن رہیج رضی اللّٰہ عنہ کے بارے میں بتایا ہتب آیے صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشا دفر مایا:

" مند تعالی سعد پر رحمت فرمائے ،اس نے صرف اللہ اور رسول کے لیے زندگی میں بھی

اورمرے وقت بھی ( ووٹو ں حالتوں میں ) خیر خواہی تی ہے۔''

هنت عدد بن ربّن رضی الله عند کی دوساج او پال تعین وان کی ایک عداج او فی است عدد بن ربّن رضی الله عند کی دوساج او پال تعین ایک مرتبه ان سے دخے کے هنتر سابو بمرصد یق رشی الله عند کی خلافت کے زیار کے بیش ایک مرتبه ان سے دخے کے لیے آئے میں دختر سے بمر رضی الله عند آتھ بیف کے آئے ان کے لیے بیاور بجچاوی ۔ ایسے بیل دختر سے بمر رضی الله عند آتھ بیف کے آئے ۔ انھول نے دختر سے ابو بمرصد بیق رضی الله عند سے بیو بچھان یہ یہ خاتون کون بین ؟ دختر سے ابو بمرصد ایق رضی الله عند سے بیو بچھان میں الله عند نے فر مایا:

" يدائل شخص في بني ہے ، جو جھے سے اور تم سے بہتر تھا۔"

المنزت فمرتنى اللدهند ف يوضيها

" المصطليف رسول اوونوان فلحف متما؟" ·

'' وه شخص وه نتما دو سبقت کر کے جنت میں کئی گیا و میں اور تم رو کئے وہ سیاسعد بن رقیق کی صاحبہ اوی بڑی ہے''

اس ئے بعد نبی مرتبہ تعلَی اللّه علیہ وسلّم اپنی پینی هفتہ ہے تا ہو ورتنی الله عند کی علیاتی بلس نظے۔ اس مقت اللہ شخص نے مشن اید:

'' میں بٹ انجین بہانوں کے قبریب ویکھا ہے، ووائن افت کے رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہول اور اس کے رمول کا شیر ہوں ہے''

اس کے بتائے پیڈ پ سلی القد عامیہ وسلم الن جیٹا نول کی طرف چلے جہاں اس شخص کے دستر میں میں مندور الرم مسلی القد عامیہ وسلم دستر میں ورمیوان میں مندور الرم مسلی القد عامیہ وسلم والبیت بہتی کی الدان کا بیاب کی کہ الن کا دورا کے اللہ کا اللہ کا دورا کے اللہ کا دورا کی اللہ کا دورا کے اللہ کا دورا کے اللہ کا دورا کے اللہ کا دورا کے اللہ کا دورا کی اللہ کا دورا کی اللہ کا دورا کا کہ کار کا کہ کا دورا کا کہ کا دورا کا کہ کا دورا کا کہ کا دورا کا کا کا دورا کا کہ کا دورا کا کا کہ کا دورا کا کہ کا دورا کا کا کہ کار کا کا دورا کا کا کہ کار کا کا دورا کا کا کہ کار کا کا کا کا کہ

''اس جبیها آکایف ده منظر میں نے بھی تبین و یکھا۔''

پھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے۔حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی القد عنه فرماتے بیں کہ ہم نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کواتنا روئے ہوئے بھی نہیں ویکھا تھا جتنا آپ جمز ورضی القہ عنہ کی ادش پرروئے۔

اس کے بعد نی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حطرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

('ا پنی والدہ کواس طرف ندآ نے دینا، وہ بیارے پیچا کی نعش و کھنے نہ پائیں۔'
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھا۔ وہ حضرت ممزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ عنہ وسلم کی بجو پھی تھیں ۔ تمام سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ منورہ کے راستے پر بہنی گئے ،اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیا گئے ،اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا چیلی آری تھیں ، وہ اُٹھیں و کھتے ہی بولے :

'' مال! آپ واپس چلي جا کنين -'ا

اس يرحضرت صفيه رمنى الله عنها في عين سين مير باته ماراا ورفر مايا:

'''کیوں چلی جاؤں'' . مجھے معلوم ہے، میر ہے ہُٹائی کی ااش کا مثلہ کیا گیا ہے، مگر میر سب خدا کی راہ میں جواہے، میں ان شا ،القد عبر کا دام ن میں چھوڑ وں کی۔''

ان کا جواب من کر جعفرت زبیر رمنی الله عند، نبی گریم صلّی الله علیه و سلّم کے پاس آئے۔ اور ان کا جواب آپ ٹوبتا یا ، تب آپ نے فر مایا:

''اتچھا!انھیں آئے دو۔''

چنانچانسول نے آکر بھائی کی لاش کود یکھا ، 'اتبا للّه و إنّا اللّه و اجعُون ' 'پرُ هااور ان کی مغفرت کی دعا کی۔

اس کے بعد آ شخضرت صلی القدعلیہ وسلّم نے ارشاوفر مایا:

''حمز وکے لیے گفن کا 'تظام کرو۔''

ایک انصاری سحانی آگے بڑھے۔ انھوں نے اپنی جاوران پرڈال دی۔ پھرایک صحافی آگے بڑھا۔ انھوں نے بھی اپنی جاوران پرڈال دی۔ آنخصرت صلی القد علیہ وسلم نے

حضرت جابر رضى الله عنه سے فر مایا:

'' جابر!ان میں ہے ایک جاورتمہارے والد کے لیے اور دومری میرے چیا کے لیے ہوگی۔''

حضرت مصعب بن عمير رضى الله عنه كوبھى كفن كے ليے صرف ایک جا در ملى ، وہ جا دراتن حجوثی تھى كەسر ڈھانكا جاتا تو پاؤں كھل جاتے ، پاؤں ڈھائكتے تو سركھل جاتا تھا... آپ صلى الله عليه وسلّم نے ارشاد فرمایا:

''سرکوچا در ہے ڈھانپ دواور بیروں پرگھاس ڈال دو۔''

یہ معصب بن عمیررضی القدعنہ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے،ان
کالباس خوشبوؤں سے مہرکا کرتا تھا۔ آجان کی میت کے لیے پورا کفن بھی میسرنہیں تھا۔
باقی شہداء کواس طرح کفن دیا گیا کہ ایک ایک چا در میں دود و تین تین لاشوں کو لیسٹ کر
ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔

پھرآ پ صلی انڈ علیہ وسلم نے شہدا پرنماز جناز ہ اوا فر مائی۔

غز و داحد کے شہداء میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ بھی تھے۔انھول نے ایک دن پہلے دعا کی تھی:

''اے اللہ! کل کسی بہت طاقنور آ دمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے تل کرے ، پھر میری الثن کا مثلہ کرے ... پھر میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو تو مجھے ، لاش کا مثلہ کرے ... پھر میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو تو مجھے ، اے عبداللہ! تیری ناک اور کان کس وجہ سے کائے گئے؟ تو میں کہوں گا کہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت وجہ سے اور اس وقت اللہ تعالی فرما گیں ،تونے بچ کہا۔'

چنانچے بیاس لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مثلہ کیا گیا، لڑائی کے دوران ان کی لاش کا مثلہ کیا گیا، لڑائی کے دوران ان کی تلوار توٹے گئی تھی۔ تب حضور نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں تھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی۔ ووان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی اور بیاتی ہے لڑے۔

اس جنگ میں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے

تھے۔ان کے چہرے پر زخم آیا تھا۔اس زخم کی وجہ سے جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھا۔ ہاتھا۔ ہاتھا۔ ہاتھاں زخم پر تھا۔ جب ان کی لاش اٹھائی گئی اور ہاتھ کو زخم پر سے اٹھایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا۔ اس پران کے ہاتھ کو پھر زخم پر کھودیا گیا۔ جو نہی ہاتھ رکھا گیا، خون بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر واور حضرت عمر و بن جموح رضی اللہ عنبما کو ایک ہی قبر میں وفن کیا گئا تھا۔ کافی مدت بعد احد کے میدان میں سیلاب آگیا،اس سے وہ قبر کھل گئی۔ کیا گیا تھا۔ کافی مدت بعد احد کے میدان میں سیلاب آگیا،اس سے وہ قبر کھل گئی۔ کو گوں نے دیکھا کہ ان دونوں لا شوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ بالکل تر و تاز و کھیں۔ سیوں لگتا تھا جیسے ابھی کل بی فرن کی گئی بیوں، ھفرت عبداللہ بن عمر ورضی القد عنہ کا ہم سے اس طرح اس زخم پر تھا۔ سیکس نے ان کا ہاتھ بٹا دیا۔ سی ہاتھ ہٹا تے ہی خون جاری ہوگیا، چنا نچہ ہاتھ پھر زخم پر تھا۔ سیکس نے ان کا ہاتھ بٹا دیا۔ سی ہاتھ ہٹا تے ہی خون جاری ہوگیا، چنا نچہ ہاتھ پھر زخم پر تھا۔ سیکس نے ان کا ہاتھ بٹا دیا۔ سیس ہوگیا، چنا نچہ ہاتھ پھر زخم پر تھا۔ سیکس نے ان کا ہاتھ بٹا دیا۔ سیس ہوگیا، چنا نے ہاتھ پھر زخم پر تھا۔ سیکس ہوگیا، چنا نے ہاتھ پھر زخم پر تھا۔ سیکس ہوگیا، چنا نے ہاتھ پھر زخم پر تھا۔ سیکس ہوگیا، چنا نے ہاتھ پھر زخم پر تھا۔ سیکس ہوگیا، چنا نے ہاتھ پھر زخم پر تھا۔ سیکس ہوگیا، چنا نے ہاتھ ہیا دیا۔ سیس ہوگیا، چنا نے ہاتھ پھر زخم پر تھا۔ سیکس ہوگیا، چنا نے ہاتھ پھر زخم پر تھا۔

حضرت امير معاويد رضى الله عنه نه اپنه دور مين ميدان احد سه ايک نهر هدوائی، په نهر شهدا ، کی قبرول که درميان سه نکالی گئی، اس ليے انھوں نے لوگوں کو حکم ديا که اپنے اپنج مردول کوان قبرول سے نکالی کردوسری جگه دفن کردیں ... لوگ رو تے ہوئے وہاں پنج ، انھوں نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تو تمام شہدا ، کی لاشیں بالکل تروتازہ تھیں ، نرم پر ملائم تھیں ، ان کے تمام جو ژنرم تھے اور بيوا قعد غنو وہ احد کے جا ليس سال بعد کا ہے ، حصر سے مزورضی اللہ عنہ کی لاشی تو ان کے پاؤل پر کدال گئی ۔ گئی کر کھور کر کر گئی ۔ گئی کر کر کر گئی کر گئی

0 0

#### شهداء كامرتبه

ای طریق حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنداور حضرت سعد بن البی رفتی رضی اللہ عنداور حضرت سعد بن البی رفتی رضی اللہ عنداو اللہ قبر بیش فین کیا گیا۔ تیا ، بیان کے بیجیازا و بھائی ستھے۔ بعض اوک اپنے شہدا مالوا حدے مدینه منور و لے گئے ستھے البیکن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم فر ما یا کہ انھیں والیس لا یا جائے۔ اور میدان احد ہی بیس فین کیا جائے۔

کچر آپ سلی امتدعالیہ وَ ملم نے غز وہ احد کے شہداء کے بارے میں فر مایا: ''میں ان سب کا ً واہ ہوں … جو زخم بھی کسی کو ائتد تعالی کے راہتے میں لگا ہے ،القد تعالیٰ قیامت کےون اس زخم کو دوبارہ اس حالت میں پیدا فرما ئیں گے کہ اس کارنگ خون کے رنگ کاسا ہوگاا دراس کی خوشبومشک جیسی ہوگی ۔''

غزوہ احدیثی شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والدعبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔حضور نبی گریم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

''اے جابر! کیا میں تہمیں ایک بات نہ بتادوں؟... اوروہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شہید سے نکام فرما تا ہے ، لیکن اس ذات جن نے تمہارے شہید سے نکام فرما تا ہے ، لیکن اس ذات جن نے تمہارے باپ سے روبرو کلام فرما یا اور فرما یا ، مجھ سے مانگو ، میں عطا کروں گا۔ انھوں نے کہا:''ا ہے باری تعالیٰ! مجھے پھرونیا میں لوٹا دیا جائے تا کہ وہاں پہنچ کر میں ایک بار پھر تیری راہ میں قبل ہوسکوں ۔''

اس پراللہ تعالیٰ نے فرمایا:

'' پیمیری عادت کے خلاف ہے کہ مردوں کودوبارہ دنیا میں لوناؤں ۔'' انھوں نے عرض کیا:

'' پروردگار! جولوگ میرے پیچھے دنیامیں باتی ہیں،ان تک پیہ بات پہنچا ہے کہ یہاں شہدا کو کیسے کیسے انعامات سے نواز اجا تا ہے۔''

اس پرالتدتعالیٰ نے بیآیت ٹازل فرمائی:

ترجمہ: ''اوراے مخاطب! جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، انھیں مردومت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اورا پنے پروردگار کے مقرب ہیں۔ انھیں رزق بھی ملتا ہے۔''
آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس پنچے۔ اس عورت کا شوہر، باپ اور بھائی اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ یک روایت کے مطابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ یہ دوایت نے مطابق ان کا بیٹا بھی

''رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كا ئميا حال ہے؟''

لوگوں نے بتایا:

''اہند کاشکر ہے… آپ بخیروعافیت ہیں۔''

اس پراس عورت نے کہا:

'' میں آ پ کوانی آنکھوں ہے دیکھلوں۔''

مجر جب انھوں نے آپ صلی القدعلیہ وسلم کو آئے دیکھ لیا تو بولیں:

'' آپ خیریت سے ہیں تو ہرمصیبت بیج ہے۔''یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں۔ غز وہ احد ہیں حضرت قبادہ بن نعمان رضی القدعنه کی آئکھ میں زخم آ گیا تھا… یہاں تک کے آئکھرڈ لیلے سے باہرنگل کر لٹک گئی تھی ۔لوگوں نے اسے کاٹ ڈالنا جا ہا ،اوراس بارے میں حضور نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم سے یو جھا۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:'' کا ٹونہیں ۔''

بھراٹھیں اپنے پاس بلایا اور ان کی آئکھا ہے ہاتھ مبارک میں لے کر بھیلی ہے اس کی جگہ پرر کھوی۔ پھر بیدوعا پڑھی:

"اے اللہ!ان کی آئکھ کوان کے حسن اور خوب صورتی کا ذریعہ بناوے۔"

چنا نچہ بید دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوب صورت اور تیز ہوگئی... حضرت قنادہ رضی اللہ عنہ کو بھی آنکھ کی انگلیف ہوتی تو دوسری میں ہوتی ،اس آنکھ براس تکلیف کا کوئی اثر نہ ہوتا۔
ایک اور سحانی کی گرون میں ایک تیرآ کر پیوست ہو گیا... وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر ابنا ابعاب وہن لگا دیا۔ زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔

غز وہ احد میں اسلامی کشکر کا حجنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے دوران ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو اٹھوں نے حجنڈا ہائیں ہاتھ میں پکڑلیا، جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کئے ہوئے باز وؤں سے حجنڈے کوتھام لیا،اس وفت وہ بیہ . آیت تااوت کررہے تھے: ترجمہ: ''اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں ، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر کیے ہیں۔'' (سورۃ آل عمران: 144)

جب انھوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محد صلّی اللّدعلیہ وسلّم قتل کردیے گئے تو خود بخو دان کی زبان سے بیدالفاظ جاری ہو گئے۔

اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔

غرض جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو فن کرویے کے بعد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھوڑے ہرسوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھوڑے ہرسوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شہداء اور ان کے عزیز وں کے لیے یہ وعافر مائی:

''اےاللہ ان کے دلول سے رنج اورغم کومٹا دے ، ان کی مصیبتوں کو دورفر ما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کوان کا بہترین جانشین بنادے۔''

مدینه پہنچنے پر نبی اکرم صلّی اللّه علیه وسلّم نے حضرت علی رضی اللّه عنه کی ثلوارخون آلود و کچھ کرفر مایا:

''اگرتم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا ہے۔''

غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچ تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے، خوشی سے بغلیں بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خانہ کلمات بھی کہے۔ مثلًا وہ کہتے بھرتے تھے:

''محمد صرف حکومت کرنے کے شوقین ہیں ،آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا جس طرح انھوں نے اٹھایا ہے،خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے اتنے ساتھیوں کو بھی مروایا ہے۔''(معاذ اللّٰہ)

بھی کہتے:

''تمہارے جوساتھی مارے گئے ،اگروہ جمارے ساتھ رہتے تواس طرح اپنی جانیں نہ گنواتے ۔''

حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک ان کی ہیہ یا تیں پہنچیں تو انھیں بہت غصہ آیا۔انھوں نے حضور نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم سے عرض کیا:

"اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں ان لوگوں کوٹل کرنے کی اجازت دیں۔"

يين كرآپ صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا:

'' کیا بیلوگ بیعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں ، کیا بیکلم نہیں پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بید کہ میں اس کارسول ہوں۔''

حضرت عمر رضى الله عنه نے عرض كيا:

'' بے شک کرتے ہیں ، لیکن بیلوگ ایسا تکوار کے خوف سے کرتے ہیں ، اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے ، ان کے دلول میں جو کیپندا ورفساد ہے ، وہ سامنے آ گیا ہے۔'' بیتن کرآیے صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا:

'' جوشخص اسلام کا اعلان کرے ، چاہے ظاہری طور پر ہی کرے ، مجھے اس کے تل کی ممانعت کر دی گئی۔''

غز وہ احد کے دوسرے ہی روز ، صبح سوریے نبی کریم صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم کا قاصد مدینہ منورہ میں بیاعلان کرر ہاتھا:

''مسلمانو! قرلیش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔''

0 0

# غزوه حمراءالاسداور كفّاركي پسيائي

سیاعلان قریش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا، تا کہ انھیں معلوم ہوجائے کہ آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم ان کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں اور ساتھ میں انھیں یہ بھی معلوم جوجائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے، اُحد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہو گئے۔

اس طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آنخضرت سنّی اللہ علیہ وسکم کے ساتھ روانہ ہوئے ، سب لوگ زخمی تھے، مگر سی نے بھی اپنے زخموں کی پروانہ کی ... جب کہ حالت بیٹی کہ صرف بنوسلمہ کے جالیس آ دمی زخمی ہوئے تھے، خود اللہ کے رسول بھی زخمی تھے اور اسی حالت میں صحابہ کو لے کرروانہ ہوئے ، آپ صلی اللہ علیہ و نام کے زخموں کی صورت یہ تھی کہ چہرہ مبارک زرہ کی گڑیاں گڑجانے کی وجہ سے زخمی تھا ار چہرہ مبارک زرہ کی گڑیاں گڑجانے کی وجہ سے زخمی تھا اور پرکا ہونٹ زخمی ہونے کا ذکر تھا ، نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا ، ایک روایت میں اور پرکا ہونٹ زخمی ہونے کا ذکر بھی موجود ہے ، ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ و تام کا دایاں کندھا بھی زخمی تھا ، اس وقت وارکیا تھا جب آپ گڑھے میں گرے تھے، گڑھے میں گر جھے میں آپ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ و تلم کے دونوں گھنے بھی زخمی تھے ، ایسی حالت میں آپ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ و تلم کے دونوں گھنے بھی زخمی تھے ، ایسی حالت میں آپ طالی اللہ علیہ و تلم نے حضرت طلح بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ سے قرمایا:

'' طلحہ! تمہار ہے ہتھیا رکہاں ہیں؟''

انھوں نے فوراً کہا:

'' بہیں ہیں اے اللہ کے رسول!''

یہ کہ کر وہ جلدی ہے گئے اور ہتھیار پہن کرآ گئے ، حالانکہ ان کےصرف سینے پرنو زخم تھے جبکہ پورے جسم پرستر زخم تھے ...اللّٰدا کبر۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالشکرآ گے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حمراء الاسد کے مقام پر تخمیرا، یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے، اس مقام پر مسلمانوں نے تین دن تک قیام کیا، ہر رات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے پڑاؤ میں جگہ جگہ آگ روشن کرتے رہے تا کہ دشمن کو دور سے روشنیاں نظر آتی رہیں، اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، چنال جیان پر عب بڑ گیا۔

اس مہم کوغز وہ حمراءالاسد کہا جاتا ہے، حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اس غز وے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں تھیں یا پھراونٹ نج کیے جاتے ہتھے۔

کفار نے جب بیخبریسٹیں کہ مسلمان تو ایک بار پھر تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں تو وہ مکتہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا طلاع ملی تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ کوچ فر مایا۔

تحمراءالاسد کے مقام پرمسلمانوں نے ابوعزہ شاعر کو گرفتار کیا۔ پیخص مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا،غزوہ بدر کے موقع پر بھی گرفتار ہوا تھا۔ گرفتار ہوکر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تھا تو گڑ گڑانے لگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اسے جھوڑ دیا تھا کہ آبندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا... لیکن بیا ہے وعد بے بھر گیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتار ہا تھا۔ اس موقع پر بیہ پھر گرفتار ہوا۔ اب پھراس نے کہا:

''اے محمد! مجھے جھوڑ دیجیے! مجھ براحسان سیجے! میری بیٹیوں کی خاطر رہا کردیجیے، میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آبیدہ مجھی الی حرکت نہیں کروں گا۔'' آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آبیدہ مجھی الی حرکت نہیں کروں گا۔'' حضورا کرم صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم نے ارشا دفر مایا:

''نبیں! آب تو مسلمانوں کود کھنہیں پہنچا سکے گا۔''اس کے بعدا سے آل کردیا گیا۔ حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پریہ بھی ارشا دفر مایا: ''مومن ایک سوراخ ہے دوبارنہیں ڈ ساجا سکتا۔''

حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم کے اس فر مان کی وضاحت علاء نے بیکھی ہے کہ مومن کو جا ہے کوئی اسے دھوکا دیے تواس ہے ہوشیار رہے اور پھراس کے دھو کے میں نہ آئے۔ اسی سال بعنی 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔

4 ہجری میں غزوہ بنونضیر پیش آیا۔اس کی وجہ سے بنی کہ نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلّم قلبیلہ بنو کضیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔آپ صلی القدعلیہ وسلّم کووماں ایک ضروری معالم میں نفسیر کے محلے میں نفسیر سے بات طے کرناتھی۔ یہ بہود بوں کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کررکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون بہادینا پڑا تو بنونضیر بھی اس سلسلے میں مدد کریں گئے۔

حضورا کرم صلی القدعایہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لے کئے تو صحابہ کرام کی ایک مختصری جماعت بھی ساتھ تھی۔ان کی تعداد دس سے بھی کم تھی۔ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی الله علیہ وسلم نے صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضی الله علیہ وسلم نے دہاں پہنچ کران سے بات شروع کی تو وہ ہولے:

" ہاں ہاں! کیوں نہیں ... ہم ابھی رقم اداکردیتے ہیں ،آپ پہلے کھانا کھالیں۔"
اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہوکر ملے ، کیکن دراصل دوآ پ سلی اللہ عنیہ وسلم کے آپ مازش پہلے ہے۔ تیار کرچکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواٹھوں نے ایک دیوار کے ساتھ بھایا۔ پھران میں سے ایک یہودی اس مکان کی حجت پر چڑھ گیا۔ وہ حجت سے حضور

ا کرم صلی الله عدید وسلم کے او پرایک برا اسما پھر گرانا جا ہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعلیہ وسلم کو کھیج دیا۔ انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیزی سے وہاں سے اٹھے۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی بات یا وآگئی ہو... آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر مدینہ منور ولوٹ آگے۔

جب حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی تو صحابہ کرام جیران ہوئے اور حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔انھیں مدینه منورہ ہے آتا ہواا کی شخص دکھائی ویا... صحابہ کرام رضی الله عنہم نے اس ہے آپ صلی الله علیه وسلم کے بارے میں الله علیه وسلم کو مدینه منورہ میں دیکھ کر آر ہا ہے۔اب بوجھا۔اس نے بتایا کہ وہ آپ صلی الله علیه وسلم کو مدینه منورہ میں دیکھ کر آر ہا ہے۔اب صحابہ رضی الله عنہم فوراً مدینه منورہ پہنچے۔ تب حضورا کرم سلی الله عنیه وسلم نے انھیں سازش کے مارے میں بتایا۔

پھرآ پ صلی القدملیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنونضیر کے پاس بھیجاا ورانھیں میہ پیغام دیا:

'' میرے شہر ( لیعنی مدینہ ) ہے نکل جاؤ ،تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے۔اس لیے کہتم نے جومنصو بہ بنایا تھا، وہ غداری تھی۔''

تمام یبودیوں کو بیبھی بتایا گیا کہ آپ حستی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انھوں نے کیا سازش کی تھی ،اس لیے کہ سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل س کر یبودی خاموش رہ گئے ۔کوئی منہ ہے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان ہے کہا:

'' آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم کاتنگم ہے کہتم دس دن کے اندراندریہاں سے نکل جاؤ، اس مدت کے بعد جو تحص بھی یہاں پایا گیا،اس کی گردن ماردی جائے گی۔'' حضور نبی کریم صلّی اللّه عایہ وسلّم کا تلم س کریہودیوں نے وہاں ہے کو ج کی تیاریاں شروع کردیں... اونٹوں وغیرہ کا تنظام کرنے لگے، کین ایسے میں منافقوں کی طرف سے انھیں پیغام ملا کہ اپنا گھر باراور وطن جیموڑ کر ہر گز کہیں نہ جاؤ، ہم اوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدوکوآئیں گے اور اگرتم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا اتو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔''

یہودیوں کوروکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سر دارعبداللہ ابن الی نے کی ،اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا:

''ا ہے گھر والوں کو جیوڑ کرمت جاؤ ، اپنی حویلیوں میں جے رہو... میر ہے ساتھ دو ہزار جانباز ہیں ،ان میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں ، وقت آن پڑا تو بیلوگ بھی ہیں گے۔ ہم پر آئے گئے وقت آن پڑا تو بیلوگ بھی ایس بینج جانبیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے ،ہم پر آئے شہاری خویلی سے بہلے جانبیں دیں گے ... ہمارے ساتھ قبیلہ بنی قریظ کے لوگ بھی ہیں اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی ... ہیں سب تمہاری طرف مدد کا باتھ بوھاتے ہیں۔' بھی ہیں اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی ... ہیں ہونے کا خیال ترک کر دیا ... چنانچہ بنی قبیل میں کو بیغامات ملے تو انھوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا ... چنانچہ انھوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا ... چنانچہ انھوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیغام بھیجا:

'' ہم اپناوطن چھوڑ کر ہر گرنہیں جا نہیں گے… آپ کا جو جی جا ہے، کرلیں۔'' یہ پیغام کن کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تکبیر بلند کیا ، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا ، پھرآپ نے فرمایا:

'' يېودې جنگ پرآ ماه ه بين ،لېذاجهاد کې تياري سروپ''

مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی ،اس وقت یہود یوں کو جنگ پر ابھار نے والشخص جی بن اخطب تھا،ای شخص کی بیٹی حضرت صفید رضی اللہ عنہا تھیں جو بعد میں حضور الشخص کی بن اخطب بنو اگرم صلی التدعلیدوسلم کے نکاح میں آئیں اورام المؤمنین کا اعزاز پایا۔ جی بن اخطب بنو نفیر کا مردارتھا، بنی نفیر کے ایک دوسرے سردارسلام بن مشکم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کوشش کی بہت کی بہت کوشش کی بہت کی بہت کوشش کی بہت کوشش کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت

سيوت النبي ١٢٧٢ - حمواء الاسد

بر تلار با،اس برسلام بن مشكم في اس سے كہا:

''نتم نے میری بات نہیں مانی ،ابتم ویکھنا، ہم اپنے وطن سے بے وطن کرویے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی ، ہمارے گھر والے قیدی بنالیے جائیں گے اور ہمارے نو جوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔'' جی بن اخطب پراس کا بھی اثر نہ ہوا۔

0 0 0

## غز وهٔ بنی نضیراورغز وهٔ بنی مصطلق

آ خرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنونضیر کی طرف روانہ ہوئے۔اس موقع پرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کواپنا أ قائم مقام مقرر فر مایا۔ جنگ پر جم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا۔ نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شکر کے ساتھ آ گے بڑھے۔شام کے وقت مسلمان بنونضیر کی بستی میں پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤڈال دیا۔ادھریہودی اپنی حویلیوں میں بند ہو گئے اور چھتوں پر سے تیر برسانے گئے ، پھر گرانے گئے۔

وہ دن ای طرح گزرا۔ دوسرے دن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک قبے (گنبدنماسا ئبان) میں قیام پذیر ہوئے ، جوحضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔

یہود یوں میں سے ایک شخص کا نام غزول تھا، وہ زبر دست تیرا نداز تھا...اس کا بچینکا ہوا تیر دور تک جاتا تھا۔اس نے ایک تیر نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے قبے کی طرف بچینکا۔ تیروہاں تک پہنچ گیا۔ بید کچھ کرصحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم نے حضوراً کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حکم سے قبے کوذراد ورمنتقل کردیا۔

رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ غائب ہو گئے ۔ بیدد کی کرصحا بہ کرام رضی اللہ عنہم کوجیرت ہوئی ،افھوں نے آپ ہے عرض کیا: ''اےاللہ کے رسول اعلی نظر نہیں آ رہے۔''

آپ نے فرمایا:

'' فکرنه کرو،وه ایک کام ہے گئے ہیں۔''

یجھ ہی دیر گزری ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ عنه غزول کاسر اٹھائے ہوئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سائبان کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سائبان کی طرف تیر بچینکا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنه اس کے بیچھیے لگ گئے تھے اور آخر اس کا سرکاٹ لائے ۔ اس کے ساتھ دس آ دی اور تھے، وہ غزول کوئل ہوتے دیکھ کر بھا گ لیے تھے۔ نبی اکرم حستی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دس آ دی اور بھی ۔ بیا اگر محستی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی ۔ روانہ فرمائے تھے۔ ان میں حضرت ابود جانے رہم بھا گ نظیم تھے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی ۔ تایش میں نکلی ... جوغزول کے مارے جانے یہ بھا گ نکلے تھے۔ آخر اس جماعت نے ان میں حالیا اور سب کوئل کرویا۔

بنونضیر کامحاصرہ جاری رہا، یہاں تک کہ جھراتیں گزرگئیں۔اس دوران منافق عبداللہ بن ابی برابر یہود یوں کو بیغامات بھیجتار ہا کہتما پنی حویلیوں میں ڈیے رہو۔ہم تنہاری مدد کو آرے ہیں،لیکن یہود یوں کواس ہے کوئی مدونہ پیچی ۔اب تو یہود کا سردار جی بن اخطب بہت پرایٹان ہوا… کچھ تقل مند یہود یوں نے اسے عبداللہ ابن ابی کے مشورے برقمل نہ کرنے کے لیے کہا تھا،لیکن جی بن اخطب نے ان کی بات نہیں مانی تھی ۔اب انھوں نے طعنے کے طور مرکبا:

''عبدالله ابن الي كى وه مدو كهال ً فى جس كا اس نے وعدہ كيا تھا…اور جس كى تم آس گائے بيٹھے تھے؟''

و وکوئی جواب نہ دے سکا، یہودی اب بہت پریشان ہو چکے تھے،ادھرنبی اکرم صلّی اللّه علیہ وسلّم بختی سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، آخر اللّہ نغالی نے یہود یول کے دلوں پر مسلمانوں کارعب طاری کردیا،انھوں نے نبی اگرم صلّی اللّہ علیہ وسلّم سے درخواست کی کہ انھیں یہاں ہے نگل جانے ویا جائے... وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائمیں گے، البتہ اپنا گھریلوسامان لے جائمیں گے۔''

نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے ان کی بیہ درخواست منظور کر لی ، چنانچہ یہود یوں نے اپنے اونٹوں پراپنی عورتوں اور بچوں کوسوار کرنیا اورا پناسارا سامان بھی ان پرلا دلیا ، بیکل جپھے سواونٹ متھے ،ان اونٹوں پر بہت ساسونا جاندی اور قیمتی سامان تھا۔

اس طرح بنی نضیر کے بیہ یہودی جلاوطن ہو کر خیبر میں جا بھے، خیبر کے یہودیوں نے انھیں وہاں آباد ہونے میں مددوی ، کچھلوگ شام کی طرف جھی جلے گئے۔

غزوہ بنونفیم کے بحد غزوہ ذات الرقائ، غزوہ بدر ٹانی اور غزوہ دومتہ الجندل پیش تے ... یہ چھوٹے چھوٹے غزوات ستھے جو کے بعد دیگرے پیش آئے۔ پھر غزوہ بنی مصطلق پیش آئے۔ پھر غزوہ بنی مصطلق پیش آیا ... قبیلہ بنومصطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار تھا ،اس نے حضورا کرم صلی اسد عابیہ وسلم سے جنگ کے سے ایک اشکر تیار کیا ،اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ وہ مسر ب

ان قید یوں میں بنی مصطلق کے سروار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی برّ وہنت حارث بھی شخص ، مال فنیمت تقلیم : وا تو بر و ، ثابت بن قیس رضی الله عنه کی تحویل میں آگئیں ، اب ثابت بن قیس رضی الله عنه کے تو یل میں آگئیں ، اب ثابت بن قیس رضی الله عنه نے برّ و ہے ہے گیا کہ اگر وہ نواو قیہ سونا و ہے دیں تو وہ انھیں آزاد کر دیں گے۔

یاں کربر ہ نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں:

"اے اللہ کے رسول! میں مسلمان ہو چکی ہوں ، میں گواہی ویق ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبور نہیں ، ہمارے ساتھ جو ہوا ، اس کو آپ جانتے ہی ہیں ، میں قوم کے سردار کی بنی ہوں ... ایک سردار کی بنی اچا تک باندی بنالی گئی ... ٹابت بن قیس نے آزاد ہونے کے بنی ہوں ... ایک سردار کی بنی اچا تک باندی بنالی گئی ... ٹابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمہ جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے ، میری آپ سے درخواست ہے کہاں سلسلے میں میری مدوفر ما کمیں ۔''

اس پر نبی اکرم صلی القدعدیه وسلم نے ارشادفر مایا: ""سیامیں تمہیں اس سے بہتر راستہ ند بتا دول ؟" بز دبولیں:

" و دکیا اے اللہ کے رسول۔"

آپ صلى الندنديية وسلم نے ارشا وقر مايا:

'' تیمباری طرف سے سونا تین وے دیتا ہوں اور میں تم سے نکات کر لوں۔'' اس بریز و بولیس۔

''اے اللہ کے رسول اللیں تیار ہواں۔''

چنانچیآپ نے حصرت ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلوایا، برّ ہ کوان ہے ما نگا، وہ ولے:

"الله كرسول! مير عان باب آپ يرقر بان! ير و آپ كل بوگل-"

ت پ سلی القد عدیه و علم نے انھیں اتنا سونا اوا کر دیا اور ندّ و سے شاوی کر لی اس افت ان کی نم (20 سال تھی ، ان کا نام برتر ہ سے جو برید رکھا گیا ، اس طرح ووام المونیان حضرت جو برید رضی القد عنها ہو تعیں ۔ حضرت عا انشہ صدیقہ رضی القد عنها فر ماتی ہیں کہ جو برید رسی القد عنها نبایت خوب صورت خاتون تھیں۔

بعديين مفترت جويرييرض التدعنها كاباب حارث ان كافديد لي كرحضورا كرم صلى الله

علیہ ہملہ کی خدمت میں حاضر ہوا،اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے،حارث ابھی رائے میں مہت سے اونٹ تھے،حارث ابھی رائے میر میر حاکہ اس کی نظران میں سے دوخوب صورت اونؤں پر پڑی،اس نے ان دونوں کو ویں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی فدیہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا:

> '' بیفد بہ لے لیں اور میری بیٹی کور ہا کر دیں۔'' اس کی بات سن کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: '' اور وہ دواونٹ کیا ہوئے جنھیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپا آئے ہو؟'' حارث بن الی ضرار یہ سنتے ہی ایکارا ٹھا:

'' میں گوا بی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں… اس بات کاعلم میرے اور اللہ کے سواسی کوئیں… اس سے ثابت ہوا، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں ۔''

اس طرح وہ مسلمان : و گئے ، حضرت جو ہریہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے ،اس کے بعد بنی مصطلق کے تمام قید یوں کور ہا کر دیا گیا، کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ بغیر فدیے کے چھوڑ ویے گئے۔

حضرت جوہریہ رسنی اللہ عنہا فرماتی ہیں: '' بنی مصطلق پر رسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم کی چڑ ھائی ہے تین دن پہلے میں نے خواب و یکھا کہ ییٹر ب (مدینہ منورہ) ہے جیا ندطلو نَ : وا اور چلتے چلتے میر کی اور میں آر ہا، پیمر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کے اپورا ہونے کی آرز و کی ... جب آب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکان فرمالیا تو مجھے اس خواب کی تعیبر معلوم ہوگئی۔''

اس غزوہ سے فارغ ہوکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم والیس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آگیا۔

0 0

## منافقين كي سازش

ادھرکائی تلاش کے بعد میراہارٹل گیااور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی، وہاں بینجی تولشکر جاچکا قعا، دور دور تک سنا تا تھا، میں جس جگہ تھیری ہوئی تھی، وہیں بینھ تنی ... میں نے سوجا، جب انھیں میری کم شدگی کا پتا جلے گا تو سیدھے پہیں آئیں گے، بینھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے نین نے آلیا۔ صفوان سمی رضی اللہ عند کی ذھے داری ہے تھی کہ وہ لشکر کے بیٹھے رہا کرتے تھے تا کہ کسی کاکوئی سامان رہ جائے یا گرجائے تو اس کواٹھالیا کریں ، اس روز بھی لشکرت چھھے تھے ، چنانچے جب بیان جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا... تو انھوں نے دور سے مجھے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آ دمی سویا ہوا ہے ، مزد کیک آئے تو انھوں نے مجھے بہچان لیا ، مجھے و کیھتے ہی انھوں کے کوئی آ دمی سویا ہوا ہے ، مزد کیک آئے تو انھوں نے مجھے بہچان لیا ، مجھے و کیھتے ہی انھوں نے انسا لللہ و انا اللہ و اجعلون "پڑھا، ان کی آ وازئن کر میں جاگے کی انھیں و کیھتے ہی میں نے اپنی چاورا ہے جہرے برڈال لی۔

« هنرت عا أنشصد يقدر منى الله عنها فرما تي بين :

" صفوان سلمی جیرت زود تھے کہ بیائی ہوا ہمیکن منہ سے انھوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ بیش نے ان ہے کوئی ہاہ کی ،انھوں نے اپنی اوٹنی کومیر سے قریب بٹھا دیا،اورصرف اثنا کہا۔ " ماں! سوار ہو جائے !"

> مِين نَے اون پرسوار ہوتے وقت کہا۔ "خسبی اللّٰهُ وَ بِغُمْ الْوَ كِيْلِ."

( یعنی الندتعالی کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے ) پھر میر ہے۔
سوار ہونے کے بعد انھوں نے اونٹ گواٹھا یا اور اس کی مہار پکڑ کرآ گے روانہ ہوئے ، یہال تک کراشکر میں پہنچ گئے افتکر اس وفت تخل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ الا الے ہوئے تھا اور وہ و پہر کہ وفت تھا، جب ہم انتظر میں پہنچ تو منافقوں کے سروار عبدالقد بن افی کو بہتان لگائے کا مو تع مل کا مو تع مل کا مو تع مل کا سال کے بیار کا کہ کا مو تع مل کیا ہے۔

' پیکورت کون ہے جین مفوان ساتھ الیا ہے؟'

س کے ساتھی منافق بول اعظمے:

" بيدنا نَشْهِ بين إن صفوان كيسا تهوا في بين - "

اب بیاوگ گئے ہاتیں کرنے... پھر جب لشکر مدینه منورہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن اُلی دشمنی کی بنا پراوراسلام ہے اپنی نفرت کی بنیاد پراس ہات کوشبرت دینے لگا۔

امام بخارى لكھتے ہیں:

جب مناعی ای دافعه کا ذیر لرتے تو عبدالله بن ابی بردھ چڑھ کران کی تا ئند کرتا تا که اس دافعه گوزیاده سے زیاده شہرت منے ۔'' سیدہ عا اُئشد صنی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

'' مدینه منوره آکرمیں بہار ہوگئی ... میں ایک ماہ تک بیمار رہی ، دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے،اس طرح پیہ باتیں نبی اُ کرم صلّی القدمليه وسلم تک اور مير ے ماں باپ تک پہنچيں ، جب که مجھے پچھ بھی معلوم نہيں ہوريج تحا... البنة مين محسول كرتى تهمي كه أتخضرت صلّى الله عليه وسلّم مجهرت بيلي كي طرح محبت ے بیش نبیں آتے تھے جبیہا کہ پہلے بیاری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔( دراصل حضورا كرمصلى القدعليه وتلم اپنے گھرانے پرمنافقین کی الزام تراشی ہے تخت غمز وو تھےاس فكروريُّ كي وجه ہے گھر والول ہے التيمي طرح كھل مل بات كرنے كا موقع بھي نہ ماتا تھا ) آ پسکی الندعدییہ وسلم کے اس طر زعمل ہے میں پر ایثان رہنے لگی ،میری بیاری کم ہوئی تو اس سطنے رضی اللہ عنہا نے مجھے وہ باتیں بتا ئیں جولوگوں میں پھیل رہی تھیں ،ام مسطح رضی اللہ منهائے خود اپنے بینے منطح کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں بہی کچھ کہتا پھر تا ے... یہ سنتے ہی میرامرض لوٹ آیا، مجھ پرغشی طاری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا... گھر آئی تو بری طرح ہے چین تھی ،تمام رات روئے گزری... آنسور کتے نہیں تھے، نیند آنھوں ے وورٹنی جنج نبی اکر مصنی اللہ علیہ وسلّم میرے پاک تشریف لائے ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن يو چيا: "كيا حال ہے؟ ـ " تب ميں نے عرض كيا:

''کیا آپ جھے اجازت ویں گے کہ میں اپنے مال باپ کے گھر ہوآ وُں؟''
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے اجازت وے وی ... دراصل میں جا ہتی تھی ،اس خبر کے بارے میں والدین ہے والدہ (ام بارے میں والدین ہے وی یہ کی والدہ (ام بارے میں والدین ہے بچھوں ۔ جب میں اپنے مال باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ (ام رو مان رضی اللہ عنہا) مکان کے نیچلے جھے میں تھیں ... جب کہ والد او پر والے جھے میں قرآن کررہے تھے، والدہ نے جھے دیکھا تو یو جھا:

ووتم كيية كيل؟"

میں نے ان سے پوراقصہ بیان کردیا... اورا بی والدہ سے کہا:

''اللہ آپ کومعاف فرمائے ،لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہ رہے ہیں الیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔''

ال يرميري والدونے كہا:

'' بینی! تم فکر نہ کرو! اپنے آپ کوسنجالو، دنیا کا تو دستوریبی ہے کہ جب کوئی خوب صورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تواس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کردیتے ہیں۔''

یین کرمیں نے کہا:''اللہ کی پناہ!لوگ ایس با تیں کررہے ہیں، کیامیرے اباجان کو بھی ان باتوں کاعلم ہے۔''

انھوں نے جواب ویا:''ہاں!انھیں بھی معلوم ہے۔''

اب تو مارے رنج کے میرا براحال ہو گیا، میں رونے لگی، میرے رونے کی آواز والد کے کا نول تک پینچی تو وہ فوراً نیچے اثر آئے ، انھوں نے میری والدہ ہے بوجچھا:'' اے کیا ہوا؟'' ۔۔۔۔۔ تو انھوں نے کہا:'' اس کے بارے میں اوگ جوافوا میں پھیلا رہے ہیں، وہ اس کے کا نول تک پہنچ چکی ہیں۔'

وسلم میرے پاس بیٹھ گئے ، ان باتوں کوایک ماہ ہو چکا تھا... اس دوران آپ پر وتی بھی نازل نہیں ہوئی تھی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت برز ھااور بھر فر مایا :

'' عا انشہ بھو تک تمہارے بارے بیس ایس با تیں بیٹی بیس ، اگرتم ان تہتوں سے بری ہو اور پاک بوتو اللہ تعالی خود تمہاری برا ، مت فر ما دیں گے اور اگرتم اس شناہ میں بہتا ہوئی بوتو اللہ تعالی سے استعفار کرواور تو بہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقر ارکر لیتا ہے اور اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے اللہ تعالی اس کی تو بہ تبول کرتے ہیں۔'

اس برمين في النيخ والداور والدوسي عرض كيا:

'' جو پتھ رسول اللہ صنبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ، اس کا جواب دیجیے۔'' جواب میں حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عنہ نے فرمایا: '' میں نہیں جانبا، اللہ کے رسول ہے کیا کہوں۔''

سے میں نے عرض کیا:

ت بسب نے بیہ باتیں تن بیں، اب اگر میں کبتی بون کے میں ان الزامات سے برق بوں اور میر اللّٰہ جانتا ہے کہ بری بول تو کیا آپ اس پریفین کرلیں گئے ... للندا میں صبر کروں فی میں اپنے رنج اور قم کی شکایت اپنے اللّٰہ سے کرتی بول۔''

اس کے بعد میں اُٹھی اور بستر پر ایٹ گئی، اس وقت میں سوچ بھی نہیں سئتی تھی کہ اللہ انعالی میر ہے معالیٰ میں آبات نازل فر مانے گا، جن کی تلاوت کی جانا کرے گی، جن کو مسجد من میں بڑھا جانا کرے گا… البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالی میر ے بارے میں رسول انتہ سنی اللہ علیہ وسلم کوکوئی خواب وکھا دیں گے اور جھے اس الزام سے بری فرما دیں گئے ۔۔۔ ابھی جم اوگ اس حالت میں تھے کہ اجپا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی تے آثار محسول ہوئے ۔۔

0 0 0

## آ سانی گواہی

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وتی نازل ہوتی تھی تو چیرۂ مبارک پر تکلیف کے آپ آثار ظاہر ہوت تھے، میہ بات محسوں کرتے ہی حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ عند نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹر اوڑ ھادیا اور آپ صلی النہ علیہ وسلم کے سرے پنچا کیا۔ تکریر کھ دیا۔ سید و عائن مصد این درضی اللہ عنہ افر ماتی ہیں:

'' عائشہ!اللہ تعالیٰ نے تہمیں بری کردیا ہے۔'' اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر درۂ نور کی بیآیات نازل فرمائی تھیں: ترجمہ: جن او گول نے بیرطوفان ہر پائیا ہے( بیعنی تہمت انگائی ہے) اے مسلمانو! وہتم

(ایمآلیایی)

میں ہے ایک چھوٹا سا ً روہ ہے،تم اس ( طوفان ) کواپیے حق میں برانہ مجھو، بلکہ بیانجام

کے امتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے ،ان میں سے برشخص نے جتنا کچھ کہا تھا ، ا ہے اسی کے مطالق گناہ ہوااوران میں ہے جس نے اس طوفان میں سب سے زیا وہ حصہ لیا ( بعنی عبداللہ بن ابی )،اے ( زیادہ ) سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں بذكياا ورزبان سے يہ كيول ندكها كدييصر تكا جھوٹ ہے۔ بيالزام لگانے والےاسے قول ير حیار گواہ کیوں نہ لائے ،سو چونکہ قاعدے کےمطابق پیلوگ حیار گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نز دیک پیچھوٹے ہیں۔اورا گرتم پر دنیااورآ خرت میں اللہ کافضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے،اس میں تم پر تخت عذاب واقع ہوتا۔ جب کہتم اس جھوٹ کواینی زبانوں سے نقل درنقل کررے بیچے اور اپنے منہ ہے ایم بات کہ رہے تھے، جس کی تمہیں کسی ولیل ہے قطعاً خبر نہیں تھی اور تم اس کو ہلکی بات ( تعنی گناہ واجب نہ کرنے والی ) سمجھ رہے تھے، حالاً فکہ و داللہ کے نزو یک بہت بھاری بات ہے۔اورتم نے (جب بہلی بار )اس بات کوسنا تفا تو يوں كيوں نه كہا كەجمىي زيبانہيں كەالىك بات مندے نكاليس معاذ القدابية وبهت برا بہنان ہے۔اللہ مہیں نصیحت کرتا ہے کہ کیم ایسی حرکت مت کرنا،اگرتم ایمان والے ہو۔ الله تم ہے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا ، بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ (ان آیات کے نزول کے بعد بھی) جا ہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کامسلمانوں میں چرجاہو،ان کے لیے دنیااورآ خرت میں سزادر دناک مقرر ہےاور(اس بات پرسزا کا تعجب مت کرو، کیونکہ ) اللہ تعالی جانتا ہے اورتم نہیں جانتے۔ اور اے تو بہ کرنے والو! اگریپہ بات نه ہوتی کہتم پراللہ کافضل وکرم ہے، (جس نے شہبیں تو یہ کی تو فیق وی ) اور میہ کہ اللہ تعالیٰ براشفیق، برارجیم ہے ( تو تم بھی وعید ہے نہ بچتے ) ( سورہ نور آیات 11 تا 20) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے ایک '۔ دیکھا تھا،خواب میں ایک نوجوان نے مجھے یو چھا، کیابات ہے،آپ کیول ممکنین ئے اسے بتایا کہ لوگ جو پچھ کررہے ہیں ، میں اس کی وجہ ہے مکین ہول۔ تنب

ال نوجوان في كما كرآب ان الفاظ مين دعاكري:

ترجمہ: اے نعمتوں کی تھیل کرنے والے اور اے غموں کو دور کرنے والے، پریثانیوں کو دور کرنے والے، پریثانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور خالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر! میری اس پریثانی کو دور فرمادے اور میرے لیے گلوخلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔''

وعاس کرمیں نے کہا، بہت احجاء اس کے بعد میری آنکو کھل گئی، میں نے ان الفاظ میں دعا کی ،اس کے بعد میرے لیے برآت کے دروازے کھل گئے۔

"الله کی قشم! آیند و میں کبھی بھی تم یہا پنامال خرج نہیں کرون گا و نہ تمہوارے ساتھ کھی۔ محبت اور شفقت کا برتا ؤ کروں گا۔''

اس برالله تعالى في سورة النوركي ميآيت نازل قرماني:

ترجمہ:''اور جولوگ تم میں ( دینی ) ہزرگی اور ( دنیاوی ) وسعت والے بیں، ووقر اہت واروں گواورمسکینوں گواور القد تعالیٰ کی راہ میں ججرت کرنے والوں گونہ دینے کی تشم نہ کھا جیٹھیں، بلکہ چاہیے کے معاف کردیں اور درگزر کریں، کیاتم یہ بات نہیں چاہیے کے القد تعالیٰ تمہارے قصور معاف کردے، ہے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔''

اس آیت کے نزول پرحضور نبی کریم صلّی الله علیه وسلّم نے حضرت ابو بکر رضی الله عنه ہے فرمایا:

"كياتم ال بات كو پيندنبين كرتے كدالله تمهاري مغفرت كردے؟"

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے عرض کیا: '' الله کی قسم! میں یقیناً جا ہتا ہوں که میری مغفرت ہوجائے۔''

پھروہ مسطح رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ،ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا،اس کو پھرے جاری کر دیا... نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دو گنا کر دیا اور کہا:'' آیندہ میں بھی بھی مسطح کا خرج بند ہیں کروں گا۔

انھوں نے اپنی شم کا کفارہ بھی ادا کیا۔

ای غزوے میں سیرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاردومر تبہ کم ہوا تھا، پہلی بارجب ہارگم ہوا تھا، پہلی بارجب ہارگم ہوا تھا، پہلی بارجب ہارگم ہوا تھا، پہلی بارجب ہارگا وقت ہوگیا، ہوا تواس کی تلاش کے سلسلے میں سب اوگ رکے رہے، اس لیے پانی کی تنظی تھی، جب لوگوں کو اس وقت مسلمان کسی چیشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنظی تھی ، جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا کو انٹا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سرر کھے سورے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہا:

'' نتم نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم اور سب اوگوں کی منزل کھوٹی کر دی ، نہ یہاں لوگوں کے پاس یانی ہے، ناقریب کوئی چشمہ ہے۔''

یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے بیٹی کی کمر پرنہو کے بھی مارے ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے:

''لؤ کی اِتو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے،لوگوں کے پاس ذراسا بھی یا فی نہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ اس موقع پر ہیں اپنے جسم کو حرکت سے روک رہی ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سرر کھے سور ہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارنہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیدار ہوئے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی القدعلية وسلم كے ساتھ كيا ہور ہا ہے، آخر آپ صلى القدعلية وسلم نماز كے وقت بريدار ہو گئے، آپ صلى اللہ عليه وسلم أن كان نہيں ہے، اس آپ صلى اللہ عليه وسلم نے وضو كے ليے پانى طلب فر مايا تو بتايا گيا كه پانى نہيں ہے، اس وقت اللہ تعالىٰ نے تيم كى آيت نازل فر مائى۔

اس پرسیدناابو بکرصد این رضی الله عنه نے فرمایا:

" بيني إجبيها كرتم خود بھي جانتي ہو،تم واقعي مبارك ہو۔"

آپ صلّی الله علیه وسلّم نے بھی ارشا وفر مایا:

"عائشة! تمهارا ہارکس قدر مبارک ہے۔"

حضرت اسيد بن حفير رضى القدعند في كها:

''اے آل ابی بکرایہ تمہاری پہلی بر کت نہیں ،اللہ آپ کو جزائے نیم عطافر مائے ، آپ کے ساتھ اگر کو کی ناخوش گوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالی مسلمہ نوں کے لیے خیر پیدافر مادیتے ہیں۔''

حضرت عا أنشەرىنىي اللەعنىبا فر ما تى مىن:

'' ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کواٹھایا، جس پر میں سوارتھی ،تو ہمیں اس کے نتیجے سے ہارٹل گیا۔

مطلب بیا کہ اس واقعہ کی وجہ ہے مسلما نول کو تیم کی سبولت عطا ہوئی ، اس سے پہلے مسلمانول کو تیم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔

اس واقعہ کے بعد جب آ گے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا وہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے تھیے پڑھا۔

ای سال جاندگوگر بن لگاءآپ سلی القدعلیہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی لیعنی جاندگر بن کی نماز پڑھائی، جب کہ یہودی اس وفت زور زورے ڈھول بجارہ تھے اور کہ رہے تھے، جاند پر جاد وکر دیا گیا ہے۔

0 0

#### غزوه خندق

بنی نفیر کے یہود بول کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے زکال دیا گیا تھا، اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے ہر ار مکہ معظمہ گئے ... قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں ، انھوں نے قریش کو خوب بجڑ کا یا اور کہا:

'' جنگ کی صورت میں ہم تنہارے ساتھ ہوں گے، یباں تک کہ محمد (صلّی اللّه علیه وسلّم )اوران کے ساتھیوں کونیست و نا بود کر دیں گے ہسلمانوں سے دشنی میں ہم تنہارے ساتھ ہیں۔''

یہ ین کرمشر کین کے سر دارا بوسفیان نے کہا:

'' بہارے نز ویک سب سے زیادہ محبوب اور بیندیدہ شخص وہ ہے، جومحد (صلّی اللّه علیه وسلّم) کی تشمنی میں بہارا مددگار ہو، کیکن ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نبین کریں گے جب تک کتم بھارے معبودوں کو بحبدہ نہ کرلوں تا کہ ہمارے ول مطمئن ہوجا کیں۔'' یک کتم بھارے معبودوں کو بجدہ نہ کرلوں تا کہ ہمارے ول مطمئن ہوجا کیں۔'' یہ سنتے ہی یہودیوں نے بتوں کو مجدہ کرڈ الا،اب قریش نے کہا:

"اے بہود یو اہتم اہلِ کتاب ہواور تمہاری کتاب سب سے بہل کتاب ہے، اس کیے تمہارا علم بھی سب سے زیادہ ہے، لہذاتم بتاؤ... ہمارا دین بہتر ہے یا محد (صلّی الله علیه وسلّم)

-6

يبود يول نے جواب ميں كها:

'' تمہارا دین محمد کے دین ہے بہتر ہے اور حق وصدافت میں تم لوگ ان ہے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے ہو۔''

یہودیوں کا جواب س کر قرایش خوش ہوگئے، نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم سے جوانھوں ۔ نہ جنگ کا مشورہ دیا تھا، وہ بھی انھوں نے قبول کرلیا... چنا نچہاس وقت قرایش کے بچپاس نوجوان نکلے، انھوں نے خانہ کعبہ کا پردہ بکڑ کراوراس کوا ہے سینے سے لگا کریہ حلف دیا کہ وقت پرایک دوسرے کو دغانہیں ویں گے، جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے، جمہ (صنّی اللہ علیہ وسلّم) کے خلاف متحدر ہیں گے۔

اب قریش نے جنگ کی تیار یاں شروع کر دیں ، یمبودیوں نے بھی اور قبائل کو ساتھ ملانے کی کوششیں جاری رکھیں ،اس طرح ایک بڑالشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ آئخضہ یہ صلّی ان بیار مسلم کی کاری تاریب کی اطلاعات معصول میں کوری تاریب کی مع

آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہو کیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کومشورہ کے لیے طلب کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں وٹٹمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھران سے مشورہ طلب فر مایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کروٹٹمن کامقابلہ کریں یا باہرنگل کر کریں۔

اس پرحضرت سلمان فاری رضی الله عنه نے مشور و دیا:

''اےاللہ کے رسول!اپ ملک فارس میں جب ہمیں وٹمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گر د خندق کھودلیا کرتے تھے۔''

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه کابیه مشوره سبھی کو بیند آیا، چنانچه مدینه منوره کے گرو خندق کھود نے کا کام شروع کردیا گیا،سب صحابه رضی الله عنهم نے خندق کی کھدائی میں حصه لیا... خودحضور نبی کریم صلّی الله علیه وسلّم نے بھی خندق کھودی،خندق کی کھدائی کے دوران صحابه رضی الله عنهم کو بھوک نے ستایا،وہ زمانہ عام تنگ دیتی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت بیتر پلی زمین آگئی، صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اس جگہ کھدائی نہ کر سکے، آخر حضورا کرم حملی اللہ علیہ وسلم کوخبر کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اوراس جگہ ماری، ایک بی ضرب میں وہ بیتر یکی زمین ریت کی طرح بھر جراً گئی۔

ضرب لگانے کے دوران روثنی کے جھماکے سے نظر آئے ،صحابہ کرام رضی الندعنیم نے ان کے بارے میں یو چھا کہ بیروثنی کے جھماکے کیسے متھے، نو آپ سلمی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

'' پہلے جھما کے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے، دوسرے جھما کے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر نعیہ عطا فرمانے کی اطلاع دی اور تیسر سے دریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے وکھائی ہے۔''

غوض جب الله کے رسول صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام خندق کی کلمدانی سے فار نُ جو نے تو اس وقت قرایش اور اس کے حامیوں کالشکر مدینه منور و کے باہر پہنچ گیا، اس جنگ میں کو فروں کی وس ہزار تعداد کے مقابلے میں مسلمان تسرف تین بزار تھے، مشرکوں کالشکر مدینه منور دیے کر دخندق و کیج کر جیرت زوورہ گیا، وولیکارا شھے:

'' خدا کی شم! بیاتو بزی زبروست بنگی جیال ہے، عرب تواس بنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے۔''

مشرکوں کے وہتے بار بارخندق تک آتے رہے اور والیس جاتے رہے ... مسلمان بھی اپنے نک خندق تک آتے اور کا فروں کی طرف تیر برساتے ، ٹیمر والیس اوٹ جاتے ، کا فروں میں ہے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی ... لیکن اس کا گھوڑ اخندق کے آر پارنہ بھی سے کا اور سوار سمیت خندق میں گرا نوفل کی گرون کی بڑی ٹوٹ میں اللہ عند نے خندق میں ارائے تی بڑی اور سے تی رہوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے خندق میں ارائے تیل کرون میں اللہ عند نے خندق میں ارائے تیل کرویا تھا۔

کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قتم کی چھیٹر چھاڑ ہوتی رہی ... کافروراصل خندق کی وجہ ہے مسلمانوں پرحملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے تھے۔

اڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک جھوٹے سے قلعہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کھی ۔خود حضرت حسان رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے۔ ان عورتوں میں آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کی بھو بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ابھی بطور محافظ تحییں ۔ایک بہودی جاسوی کے لیے ہے اس طرف نکل آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اللہ

''اے حسّان! بیٹخص وثمن کواس قلعہ میںعورتوں اور بچوں کی موجودگی کی خبر کرو ہے گا... اور دثمن اس طرف ہے حملیآ ور ہو تکتے ہیں ،الہٰذاتم ینچےاتر کراہے لی کردو۔''

اس يرحضرت حسّان رفني الله عنه نے كہا:

د دختہبیں معلوم ہے، میں اس کا م کا آ دمی نہیں ہوں ۔''

حسن حسن حسن الله عند دراصل شاعر خصاور جنگ کے طریقوں سے افضہ نہیں سے ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی ، بوڑھے اور گمزور تھے اس لیے افھوں نے ایس بات کہی تھی ۔ حضرت صفیہ دسنی اللہ عنہا نے جب بید دیکھا کہ حسنان رسنی اللہ عنہ یہ کام نہیں کریں گے تو افھوں نے ایک موٹا سا وُنڈا اٹھالیا اور نیچ اتر اللہ عنہ یہ کام نہیں کریں کے تو افھوں نے ایک موٹا سا وُنڈا اٹھالیا اور نیچ اتر آ کمیں ۔ فاموثی ہے اس کے پیچھے گئیں اور اچا نگ اس پر حملہ آور ہو کمیں ۔ افھوں نے وُنڈ کے کئی واراس پر کیا کہ وہ نتم ہوگیا۔ پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کران وُنڈ کے کئی واراس پر کیے ، یہال تک کہ وہ نتم ہوگیا۔ پھر تلوار سے اس کا سرکاٹ کران کے بیجھے آر ہے تھے۔ وہ سب خوفز دہ ہوکر بھاگ یہود یوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آر ہے تھے۔ وہ سب خوفز دہ ہوکر بھاگ یہود یوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آر ہے تھے۔ وہ سب خوفز دہ ہوکر بھاگ

ادھر مشرکوں میں سے چندلوگ آ گے بڑھے۔انھوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو دور لے جا کرخوب دوڑا یا اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی ،اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کرآ خرخندق پارکرنے میں کامیاب ہو گئے۔ان لوگوں میں عمرو بن عمید و د بھی تھا... وہ عرب کامشہور پہلوان تھااس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اکیلاایک ہزارآ ومیوں کے لیے کافی ہے۔خندق عبور کرتے ہی وہ لاکارا:

'' کون ہے جومیرے مقابلے میں آتا ہے؟''

اس کی للکارس کر حضرت علی رضی الله عند آگئے۔اٹھوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا:

''الله كے رسول!اس كے مقابلے يرميس جاؤں گا۔''

آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

'' بینه حاف بیغمرو بن عبد و د ہے۔''

ادھر عمرونے پھر آواز دی۔ حضرت علی رضی اللہ عند پھر اٹھے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ عند پھر اٹھے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھیں پھر بٹھا دیا... اس نے تیسری بار پھر مقالبے کے لیے آواز لگائی۔ آخر آپ صلی اللہ عند کواجازت دے دی۔ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عند کواجازت دے دی۔ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عند یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے۔

'' جلدی ندکر ، تیری للکارکوقبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ جو تجھ سے کسی طرح نیا جزاور کمزوز بیں ہے۔''

ایک روایت میں ہے کہ نبی گریم صلّی اللّہ علیہ وسلّم نے حضرت علی رہنی اللّہ عنہ کواپی تلوار ذوالفقار عطافر مائی ، اپنا عمامہ ان کے سر پر رکھا اور اللّہ سے ان کی کامیا بی کے لیے وعاکی۔

حضرت عنی رضی اللہ عند نے مقالبے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور ہولے: ''هیں تنہیں اللہ اوراس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اورا سلام کی دعوت دیتا ہوں۔'' اس نے انکار کیا اور کہا:

> '' مجیتیج! میں تمہیں قبل کر ناٹھیں جا ہتا. . والیں لوث جاؤ۔'' جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا:

" وليكن مين توحمهين قتل كرنا حابهتا هول -"

یہ من کرعمر و بن عبد و دکوغصہ آگیا۔ وہ اس وفت پوری طرح لو ہے میں غرق تھا۔ چبرہ بھی خود میں چھیا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے ہے کو دیڑا اور تلوار سونت کران کی طرف بڑھا۔اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ عمر وکی تلوار ہے خودکو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹانی تک بھنے گئی ملوار ڈھال پر بڑی ، ڈھال بچٹ گئی ،تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹانی تک بھنے گئی ،تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹانی تک بھنے گئی ہیٹانی برخم آگیا۔

0 0

#### غزوهٔ خندق کے واقعات

عُمْرُ وُ کے وارسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیشانی سے خون بہد نکا امگر انھوں نے فوراً جوابی جملہ کیا ،عمرو بن عبدو و دکی گردن کے نچلے جصے پران کی تکوار میں ،تکوار ہنسلی کی بڈی کو کائی جلی گئی ، وہ خاک وخون میں لوٹنا نظر آیا ،مسلمانوں نے اللہ اکبر کانعر و لگایا، آپ صلی اللہ ملیہ وسلم نے بینعر دسنا تو جان لیا کہ حضرت ملی رضی اللہ عنہ نے عمر وکوئل کردیا ہے، اس سے ساتھ آئے ہوئے تھے، واپس بھا گے ،حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کا چھے کیا اور بھا گئے ہوئے ایک کافر پر تکوار کا وار کیا، وہ ووگل کے ہوگیا، مصلمانوں نے جسم اللہ عنہ کی تکواراس کے سرے ہوئی ہوئی کو لیے تک پہنچ گئی، اس پر بعض مسلمانوں نے جسم اللہ عنہ کے کہا:

''اے ایا عبداللہ! ہم نے تمہاری تلوارجیسی کاٹ کسی کی نہیں ویکھی ۔۔ اللہ کی قشم ۔۔ بیہ تعوار کانہیں ۔۔ تکوار جلانے والے کا کمال ہے۔''

نمام دن جنگ ہوتی رہی ، خندق کے ہر جھے پرلڑائی جاری رہی ،اس وجہ سے آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اورکوئی مسلمان بھی ظہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ ۔ کا،اس صورت حال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے: ''دہم نماز نہیں پڑھ سکے۔'' یہن کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: ''نہ ہی میں پڑھ سکا'' آخر جنگ رکنے پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: ''نہ ہی میں پڑھ سکا'' آخر جنگ رکنے پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت بلال رضی الله عند کواذان و بنے کا تھکم دیا اُنھوں نے ظہر کی تکبیر کہی اور حضورا کرم سلی
الله علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ، اس کے فوراً بعد حضرت بلال رضی الله عند نے عصر کی تکبیر
پڑھی اور حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی... اسی طرح مغرب اور عشاء کی
نمازیں باجماعت قضایر بھی گئیں۔

غرض خندق کی لڑا اگی مسلسل جاری رہی ، ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا ، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ دوسو سواروں کے سماتھ موجود تھے ، جونہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق یارکی ، بیان کے سامنے آگئے ، اس طرح حضرت خالد بن ولید نا کا م لوٹ گئے ۔

اس صورت حال نے طول بکڑا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے، آخر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلی آئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اس کے جواب میں حضرت جبر نیل علیہ السلام آئے اور خوش خبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ وشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا، طوفان کے ساتھ اللہ اللہ اللہ اللہ میں ان پرنازل کرے گا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام رضی الله عنهم کو بینجبر وے وی مسب نے اللہ کا شکرا داکیا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بید دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی ، آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آلیا، ان دنوں موسم یوں بھی سر دنھا، او پر سے آتھیں اس سروطوفان نے گھیرلیا، مشرکوں کے خیمے الب گئے، برتن الب گئے، ہوا کے شدید تھیئر وں نے ہر چیز ادھر سے اُدھر کر دی، لوگ سامان کے او پر اور سامان لوگوں کے او پر آور سامان لوگوں کے او پر آور سامان لوگوں کے او پر آثر ، پھر تیز ہوا ہے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہوگئے، ریت کی وجہ سے آگ بھی گئی، چو لیم شنڈ سے ہوگئے، آگ بجھنے سے اندھیر سے ہوگئے، ریت کی وجہ سے آگ بجھائی، چو لیم شنڈ سے ہوگئے، آگ بجھنے سے اندھیر سے نے گویا انھیں نگل لیا، یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا، وو در ہم بر ہم ہوگئے، اللہ کا ارشاد فرماتے ہیں:

'' پھر ہم نے ان پرایک آندھی اورائیی فوج بھیجی جو تہمیں دکھائی نہیں وی تی تھی اوراللہ تعالیٰ تہمارے اعمال کودیکھتے تھے۔''(سورۃ الاحزاب)

جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات رہے کہ انھوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی ، بلکدا پنی موجودگی ہے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کرویا اور اس رات جو ہوا جلی تھی ، اس کا نام بادِصبا ہے ، بیعنی وہ ہوا جو سخت سر درات میں چلے ، جنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

" بادِصبات میری مدد کی گئی اور ہوائے زرو کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔"

موائے زرو نے مشرکول کی آتھوں میں گرووغبار کھرد یااوران کی آتھ جیس بند ہوگئیں ، سیہ
طوفان بہت ویر تک اور مسلسل جاری رہا تھا ، ساتھ ہی نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کومشرکوں
میں بھوٹ پڑنے کے بارے میں پتا چلا ، وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فر مایا
میں بھوٹ پڑنے کے بارے میں پتا چلا ، وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ عندا شھے اور عرض کیا:
میں اللہ کون ہے جو جمیں وشمنول کی خبر لا وے ، اس پر سید تا زبیر رضی اللہ عندا شھے اور عرض کیا:
"اللہ کے رسول! میں جاؤل گا۔"

آ پ صلی الله علیه وسلم نے بیسوال تین مرتبه دیبرایا، تینوں مرتبه زیبر رضی الله عنه ہی بولے ، آخرآ پ صلی الله علیه وسلم نے ارش دفر مایا:

'' ہرنی کے حواری لیعنی مدد گارہوتے ہیں،میرے حواری زبیر ہیں۔''

ﷺ بھرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کواس کام کے لیے روانہ فرمایا... محکلن کی وجہ ہےان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جاسکتے ،لیکن حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وعا فرمائی: '' جاؤ ، اللہ تعالی تمہارے سامنے ہے اور بیجھے اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وعا فرمائی: '' جاؤ ، اللہ تعالی تمہارے سامنے ہے اور بیجھے سے ، دائیں ہے اور ہائیں ہے تمہاری حفاظت فرمائے اور تم خیریت ہے لوٹ کر ہمارے ہائیں آؤ۔''

یدہ باں سے چل کروٹمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے ، و ہاں انھوں نے ابوسفیان کو کہتے سنا: ''اے گرو وقر لیش! ہرشخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے بوری

طرح خبر داررہے۔''

پھراس نے کہا:

''اے قریش! ہم نہایت برے حالات کا شکار ہوگئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہوگئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہوگئے ہیں.. بنوقریظہ کے بہودیوں نے ہمیں دغادیا ہے اوران کی طرف سے ناخوش گوار ہا تیں سننے میں آئی ہیں... او پر سے اس طوفانی ہوائے جو تباہ کاری کی ہے، وہ تم لوگ د کمیر ہی ہے، وہ تم لوگ د کمیر ہی رہے ہو،اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جار ہا ہوں۔'

حذیفہ رضی اللہ عنہ بیخبریں کے کرآئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے سے ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انھوں نے وشمن کا حال سنایا ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انھوں نے وشمن کا حال سنایا ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ وانت علیہ وسلم نہ کے دانت مبارک نظر آنے گئے ... جب کفار کالشکر مدینہ منورہ سے بد دواس ہوکر بھا گا ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''اب بیآ ئندہ ہم پرحملہ آ ورنہیں ہوں گے، بلکہ ہم ان پرحملہ کریں گے۔'' خندق کی جنگ کے موقع پر بچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جارہی تھی تو اس دوران ایک صحافی بشیرا بن معدرضی اللہ عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں بچھ کھجوری

سی تو اس دوران ایک صحابی بسیرا بن معدر می الله عندن بین بیت پی سے بس بھے برورین لائی ، یہ محبورین وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی ... حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی

أظران كهجورول بريزى توفر مايان

" محجوري ادهرلا وُ-"

اس لڑکی نے تھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ عایہ وسلم کے ہاتھوں میں الث دیا، تھجوریں اتنی نہیں تھیں کہ دونوں ہاتھ تھر جاتے ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدد مکھ کرایک کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھریاس کھڑے صحافی سے فرمایا:

" لوگوں کوآ واز دو ... دوڑ کرآ تمیں ۔"

چنانچے سب جلد ہی آ گئے ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بھجوریں اس کپڑے پر

12/1/16

گرانے گئے، سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے، کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ کھجوریں کھا کیں، سب کے پیٹ بھر گئے…اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گررہی تھیں۔

ایساہی ایک واقعہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا پیش آیا، انھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شد پر جھوک کا علم ہوا تو گھر گئے ، ان نے گھر میں بکری کا ایک جیموٹا سا بچہ تھا اور بچھ گندم بھی تھی ، انھول نے اپنی بیوی ہے کہا کہ'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے ... لہذا یہ بکری ذرح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو بیس کر روٹیاں بچالو، بیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درکے کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو بیس کر روٹیاں بچالو، بیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درکے کر آتا ہوں ۔'' حضرت جابر رضی اللہ عنہ بچھ دیر بعد حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ ہستہ آواز میں بتایا کہ آپ کے لیے گھر میں کھا نا تیار کر ایا ہے ، خدمت میں حاضر ہوئے اور آ ہستہ آواز میں بتایا کہ آپ کے لیے گھر میں کھا نا تیار کر ایا ہے ، خدمت میں حاضر ہوئے اور آ ہستہ آواز میں بتایا کہ آپ کے لیے گھر میں کھا نا تیار کر ایا ہے ،

''اعلان کر دو... چاہر کے ہاں سب کی وعوت ہے۔''

چنانچه پکارکراعلان کیا گیا کہ سب لوگ جابر کے گھر پہنچ جا کمیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہوگئے کہ وہ تھوڑا سا کھا نا اسنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا۔انھوں نے پریشانی کے عنہ پریشان ہوگئے کہ وہ تھوڑا سا کھا نا اسنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا۔انھوں نے پریشانی کے عالم میں "ان اللہ و انا الله و اجعون" پڑھی اور پھرگھر آگئے… وہ کھا نا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''اللّٰد بركت دے۔''

پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی ،سب نے کھانا شروع کیا، ہاری ہاری اوگ آتے رہے اور کھا کر اٹھتے رہے ، ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے ... یبہاں تک کہ سب اوگول نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد ایک ہزارتھی ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔

''الله کی قتم! جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا... گھر میں اب بھی اتنا ہی

کھاناموجودتھا... جتناحضوراقدس علی التدعلیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا۔''

جب آپ صلی الله علیه وسلم غزوه خندق سے فارغ ہوکر گھر آئے تو وہ وہ بہرکا وقت تھا...
حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ظہر کی نماز اوا کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے حضرت حجرے میں واخل ہوگئے، آپ صلی الله علیه وسلم ابھی خسل فر مار ہے تھے کہ اچا تک حضرت جبر ئیل علیه السلام میاہ رنگ کا رہنمی عمامہ باندھے وہاں آگئے، حضرت جبرئیل علیه السلام ایک خجر پر سوار تھے، انھوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیه وسلم سے کہا:

ایک خجر پر سوار تھے، انھوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا:

آپ نے فرمایا:

''ہاں!ا تارہ بے ہیں۔''یین کرحفزت جبر کیل علیہ السلام نے کہا۔ ''لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے توابھی ہتھیا رنہیں اتارے۔'' © ۞

### غزوهٔ بنی قریظه

اس کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا:

"الله تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ ای وقت بنوقر یظہ کے مقابلے کے لیے کو چ

. کریں، میں بھی وہیں جار ہاہوں۔'' ب

اس يرحضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے اعلان كرايا:

'' ہراطاعت گز ارشخص عصر کی نماز ہوقر بظہ کے محلے میں پہنچ کر پڑھے۔''

اس اعلان سے مرادیتھی کہ روانہ ہونے میں دیر نہ کی جائے ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فوراً اپنے ہتھیا رلگائے ،زرہ بکتر پہنی ،ا پنانیز ووستِ مبارک میں لیا ہلوار گلے میں

ڈ الی...اوراپے گھوڑے پرسوار ہوئے۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے گروسے ابر کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ہتھیا راگائے گھوڑوں پر موجود ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد تین ہزارتھی ،ان میں 36 گھڑ سوار تھے،ان میں بھی تین گھوڑے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتے ،اس غزوہ کے موقع پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن الم مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فر مایا۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر چم لیے ہوئے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے ،حضرت علی رضی اللہ عنہ پر چم لیے ہوئے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے ،حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ آگے روانہ ہوئے شے ،اس لیے قریظہ کی طرف روانہ ہوئے ،حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ آگے روانہ ہوئے شے ،اس لیے

پہلے وہاں پہنچ ، انھوں نے مہاجرین اور انصار کے ایک وستے کے ساتھ بنو تریظہ کے قلعہ کے سامنے دیوار کے پنچ پر جم نصب کیا ، ایسے میں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا ، اس پر حضرت علی اور دوسر بے صحابہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آگیا ، نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انھیں یہودیوں کی بدز بانی کے بارے میں بتایا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری آبادی کو گھیر ہے میں لینے کا حکم و بارے میں بتایا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بودی اس محاصر ہے جنگ آگئے ، اور آخر کار آبے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوگئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں باند ھنے کا تھم فر مایا... ان کی مشکیں کس دی گئیں ، ان کی مشکیں کس دی گئیں ، ان کی تعدا درچے سویاساڑھے سات سوتھی ، انھیں ایک طرف جمع کر دیا گیا... بیسب وہ تھے جو کڑنے والے تھے ، ان کے بعد بہودی عورتوں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کرایک طرف جمع کیا گیا ، ان بچوں اور عورتوں کی تعدا دایک ہزارتھی ، ان پرعبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو تگران بنایا گیا ، ان بچوں اور عورتوں کی تعدا دایک ہزارتھی ، ان کرمعافی ما تگئے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'' کیاتم اس بات پررضا مند ہوکہ تمہارے معاملے کا فیصلہ تمہارا ہی ( منتخب کیا ہوا ) کوئی آ دمی کردے۔''

انھوں نے جواب دیا:''سعد بن معاذ (رضی اللہ عنہ ) جو فیصلہ بھی کر دیں ،ہمیں منظور ہے۔''

سعد بن معاذ رضی الله عنه مسلمان ہونے ہے پہلے ان یہود یوں کے دوست اور ان کے نز دیک قابل احترام تخصیت تھے، حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ان کی بیہ بات مان کی مسعد بن معاذ رضی الله عنه غز و و خندق میں شد بیر خمی ہو گئے تھے، وہ اس وقت مدینه منورہ میں مسعد بن معاذ رضی الله عنه غز و و خندق میں شد بیر خمی ہو گئے تھے، وہ اس وقت مدینه منورہ میں مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں تھے، اب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے قلم پر انھیں بنوقر یظہ کی آبادی میں لایا گیا، ان کی حالت بہت خراب تھی ... آخر وہ نبی اکرم صلی الله علیہ بنوقر یظہ کی آبادی میں لایا گیا، ان کی حالت بہت خراب تھی ... آخر وہ نبی اکرم صلی الله علیہ

وسلّم کے پاس پہنچ گئے ، انھیں ساری بات بتائی گئی...اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی الله عندنے کہا:

> ''فیصلے کاحق تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کو ہے۔'' حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''اللہ ہی نے تہمیں تھم دیا ہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔'' اب انھوں نے اپنا فیصلہ سایا:

"میں بیہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کوئل کر دیا جائے ، ان کا مال اور دولت مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے ۔" (حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہود یوں سے اپنی سابقہ دوئی کی پروانہ کرتے ہوئے اتنا ہخت فیصلہ اس لیے سنایا تھا کہ ان یہود یوں کاظلم وستم اور ان کی فتنہ انگیزی حد سے بڑھ گئی تھی ، اگر انھیں یوں ہی زندہ چھوڑ دیا جاتا تو بھینی طور پر بیالوگ مسلمانوں کے خلاف بدترین سازشیں کرتے رہے ۔ ان کا مزائ بچھواور سانپ کی مانند ہو چکا تھا جو بھی ڈسے بازنہیں آ سکتا ،اس لیے ان کا سرکھلنا ضروری تھا)۔

ان كا فيصله من كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

''تم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنایا ہے… اس فیصلے کی شان بہت او نجی ہے… آج صبح سحر کے وقت فر شنے نے آگر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دے دی تھی۔''
اس کے بعد نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلّم نے تھم دیا کہ ہنو قریظہ کی حویلیوں میں جو پچھ مال اور چھیا روغیرہ ہیں ،سب ایک جگہ جمع کرویے جائیں۔''

چنانچہ سب بچھ نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا، اس سارے سامان میں پندرہ سو
تلواریں اور تین سوزر ہیں تھیں، دو ہزار نیزے تھے، اس کے علاوہ بے شار دولت تھی،
مولیثی بھی بے تحاشا تھے، سب چیزوں کے پانچ ھے کیے گئے،ان میں سے جار ھے سب
مولیش بھی ہے تحاشا تھے، سب چیزوں کے پانچ ھے کیے گئے،ان میں سے جار ھے سب
مجاہدین میں تقسیم کیے گئے… یہاں شراب کے بہت سے مشکے بھی ملے،ان کوتو ڈکرشراب کو

بہادیا گیا ،اس کے بعد بہودی قید بوں کو آل کر دیا گیا ،آل ہونے والوں بیں ان کا سر دار حی بن اخطب بھی تھا۔ بچوں اور عور توں کوغلام اور لونڈی بنالیا گیا۔

اس واقعہ کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنه غز و و کندتی میں لگنے والے زخموں کے باعث شہید ہو گئے ،ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی ،انھیں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے گئی۔

قیدی عورتوں کے بارے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

''جوعورتیں فروخت کی جائیں، اپنے بچوں سے جدانہ کی جائیں (لیعنی جہاں مال رہے، و ہیں اس کے بچے رہیں، جب تک کہ بچہ جوان نہ بوجائے)، اگر کوئی شخص اپنی لونڈ کی کوفر وخت کرنا جا ہے تواسے اس کے بچے سے جدانہ کرے۔''

اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ و کلم نے قبیلہ بی بدیل سے ان کی ناپاک حرکت کا انتقام لینے کا ادادہ فرمایا، بنوھذیل نے رجیج کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کوشہید کیا تھا، یہ لوگ خود آپ سلی اللہ علیہ و علم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیم کے لیے بچھ حضرات کو بھیج دیا جائے، درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیم کے لیے بچھ حضرات کو بھیج دیا جائے، ان لوگوں نے ساتھ دوانہ فرمایا، ان لوگوں نے انھیں دھو کے سے شہید کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ و تلم کو ان سے ساتھ دوانہ فرمایا اور صحابہ رضی اللہ علیہ و کم کو ان صحابہ کرام رضی اللہ علیہ و کم کو تیاری کا حکم فرمایا ۔ بھر شکر کو لے کر روانہ ہوئے، بظاہر تو شام کی طرف کو تی کیا تھا مگر اصل مقصد بنو بذیل کے خلاف کارروائی تھی ۔ منزل کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تا کہ دشموں کو فرمایا ہے معلوم نہ ہواور مسلمان ان خالموں پر بے خری میں جایزیں۔

مدینه منوره میں حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبدالله ابن امّ مکتوم کومفرر فرمایا ،اس غزوه میں آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ کافی تعداد میں صحابہ رضی الله عنهم تھے،ان میں سے ہیں گھوڑ وں پرسوار تھے۔

پہلے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچ، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کوشہید کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی وعا کی ،ادھر کسی طرح بنی ھذیل کو بتا چل گیا کہ مسلمان ان پرحملہ کرنے کے لیے آرہے ہیں، وہ ڈر کے مارے پہاڑوں ہیں جاچھیے، جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے فرار کا بتا چلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکم کو مختلف میں روانہ فرمایا... لیکن ان کا کوئی آ دمی نیمل سکا۔

آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے، اس غزوہ کو غزوہ بن لحیان کہا جاتا ہے۔

راستے میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم ابواء کے مقام سے گزرے، یہاں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو فن کیا گیا تھا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ادھراُ دھر نظریں ووڑا نیں نوابی والدہ کی قبر نظر آگئی، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دور کعت نماز اوا کی ... پھر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کوروتے د مکھ کرصحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجھی رویز ہے۔

حضورا کرم صلی التدعلیہ وسلم مدینہ پہنچ ، ابھی چندرا تیں ہی گزری تھیں کے خبر ملی ... عیمینہ ابن حصین نے کچھ سواروں کے ساتھ مل کر حضورا کرم صلی التدعلیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا .. اس چراگاہ میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً میں اونٹ تھے ... اونٹوں کی حفاظت کے لیے اس وقت چراگاہ میں ایک شخص موجود تھے، وہ حضرت ابوذ رغفاری رضی التدعنہ کے میٹے تھے ، اور حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کی بیوی بھی وہاں تھیں ، ان حملہ آوروں نے حضرت ابوذ ررضی التہ عنہ کی بیوی بھی وہاں تھیں ، ان حملہ آوروں نے حضرت ابوذ ررضی التہ عنہ کے میٹے وقل کردیا۔

اس واقعہ کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکوئ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا... وہ اپنی کمان اٹھائے مبح بی صبح چرا گاہ کی طرف جار ہے تھے، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، وہ ان کا گھوڑا لے کرآیا تھااور لگام ہے بکڑ کراہے ہنکار ہاتھا، راستے میں ان کی ملاقات حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند کے غلام ہے ہوئی ،اس نے حضرت سلمہ رضی الله عند کو بتایا کہ عیدینہ بن حصین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھا پامارا ہے ... اوروہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے گئے ہیں ... چراگاہ کے محافظ کوانھوں نے تل کردیا ہے ... اورایک خاتون کواٹھا کر لے گئے ہیں یہ

یه سنتے بی هفترت سلمه درضی الله عنه نے اپنے غلام سے کہا:
"ال گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤاور نبی اکرم صلّی الله علیه وسلّم کوخبر کر دو۔"
غلام تواسی وقت روانہ ہو گیا ،ساتھ بی سلمہ درضی الله عندا بیک ٹیلے پرچڑھ کر ایکارے:
"لوگو! دوڑو... کیچھ لوگ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اونٹ لے اڑے ہیں۔"
پیاعلان تین بارد ہراکروہ اسلیے بی کئیروں کی طرف دوڑ پڑے۔

0 0 0

# رسول التدسلي الثدعليه وسلم كاخواب

حضرت سنمہ بن آئو نگی رضی اللہ عنہ چیتے کی ہی تیزی سے دوڑے، یہاں تک کہ وہ جملہ آوروں کو دیکھا، ان پر تیر اندازی شروع کر اوروں تک بھی تیر کا ندازی شروع کر دی ہے۔ بھی تیر چلاتے ،تو یکار کر کہتے :

'' لے سنجال! میں ابن ا''لوئی ہوں ، آئ کا دن ہلا کت اور ہر باوی کا دن ہے۔' جب دیٹمن اپنے گھوڑ ہے موڑ کر ان کی طرف رٹ کرتے تو بیا بنی جگہ ہے ہٹ کرکس دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں ہے تیرا ندازی شروئ کردیتے ، بیسلسل ای طرح کرتے رہے ، دیٹمن کے چیجھے لگے رہے ، دیٹمن ان کے تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔

خود حضرت سلمه بن اكوع رمنى الله عنه كهنته بين:

'' میں بھاگ کران میں ہے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیر میں تیم مارتا، وہ اس سے زخمی ہو جاتا، کیکن جب ان میں ہے کوئی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے جھپ جاتا اور پھراس جگہ ہے تیرا ندازی کر کے حملہ آ ورکوزخمی کر دیتا، یہاں تک کہ وہ میرے سامنے سے بھاگ جاتا...اور جب دشمن کسی پہاڑی دڑے میں پہنچ کرخودکومحفوظ بیجھنے لگتا تو میں پہاڑی دڑے میں پہنچ کرخودکومحفوظ بیجھنے لگتا تو میں پہاڑی دڑے میں پہاڑی کرورکو کومحفوظ بیجھنے لگتا تو میں بہاڑی در سے میں پہاڑی دانے میں کسی اس تیر میں اس تیر اندازی اور پیھروں کی بارش ہے وہ بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی

بارش نے انھیں بھا گئے پرمجبور کردیا، زخمی ہوکر بھا گئے والوں نے تھیں سے زیادہ نیز ہا اتنی ہی جا دریں راستے میں گرادیں تا کہ ان کا بوجھ کم ہوا وروہ آسانی سے بھا گ سکیں ... وہ جو چیز بھی کہیں بھینکتے ، میں اس پر پھر رکھ دیتا ، تا کہ بعد میں ان کوجمع کرسکوں ، غرض! میں ان جو چیز بھی کہیں بھی اگار با، بیبال تک کہ سوائے چندا کیہ کے وہ تمام اونٹ جورسول صنی اللہ علیہ وسلم کے جھے لگار با، بیبال تک کہ سوائے چندا کیہ کے وہ تمام اونٹ جورسول صنی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ یہ تھے رہ گئی آیا۔ اس طرح میں نے تملہ آوروں سے تمام اونٹ جھٹر الیے۔''

آ تخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کو جب سلمہ بن اکو ٹ رضی اللہ عنہ کی بیکار کے بارے میں پتا چلاتو مدینہ منورہ میں اعلان کرادیا کہا ہے اللہ کے سوار و! نتیار ہو جاؤ... اور سوار ہو کرچلو۔

اس اعلان کے بعد گھڑ سواروں میں ہے جوصحافی سب پہلے تیارہ وکرآئے، وہ حضرت مقداد بن نفر ورضی اللہ عنہ بنجے ، ان کے اِحد حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ تنے ، کھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ آئے ، کھر باتی گھڑ سوار عباد بن بشر رضی اللہ عنہ آئے ، کھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ آئے ، کھر باتی گھڑ سوار صحابہ حضورا قد سطی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ، حضورا کر مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کوان کا ساالا رمقر رفر مایا اور تھم فر مایا:

'' تم اوگ روانہ ہوجاؤ ، میں باقی اوگوں کے ساتھ تم سے آملول گا۔'' چنانچہ سے گھڑ سوار وستہ وشمن کی تلاش میں نگل اور وشمن کے سر پر پہنچنے میں کا میاب گیا۔

سواروں میں سب ہے پہنے جوشص وشمن تک پہنچا، ان کا نام محذر بن فضلہ تھا، انھیں افرم اسدی بھی کہاجا تا ہے، بیآ گے بڑھ کروشمن کے سامنے جا گھڑ ہے ہوئے اور بولے:

''الے ملعون لوگو! تھہر جاؤ ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابعے پرنگل پڑے ہیں۔''
افزم اسدی رضی اللہ عند سب سے پہلے وشمن کے قریب پہنچ گئے ان کی طرف بڑھنے
گئے، تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عند نے اپنے مور سے ہے نکل کران کے گھوڑے کی لگام کیٹرلی اور بولے:

''اے اخرم! ابھی دشمن پرحملہ نہ کریں! رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم اوران کے اصحاب کوآنے دیں۔''

بین کراخرم اسدی رضی الله عنه بولے:

''سلمہ!اگرتم اللہ تعالی اور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہواور بیرجانتے ہو، کہ جنت ہمی برحق ہے اور دوز نے بھی برحق ہے، تو میر ہاور شہادت کے درمیان سے جٹ جاؤ۔''
ان کے الفاظ س کرسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے گھوڑ ہے کی لگام چھوڑ دی، وہ فوراً آگے بڑھے ... انھوں نے وار کر کے ایک و تمن کے گھوڑ ہے کو زخمی کر دیا، اسی وفت ایک اور دشمن بڑھے ... انھوں نے وار کر کے ایک و تمن کے گھوڑ ہے کو زخمی کر دیا، اسی وفت ایک اور دشمن نے اخرم اسیدی رضی اللہ عنہ کو نیز ہ و سے مارا... وہ شہید ہو گئے، ایسے میں حضرت ابوقیا وہ رضی اللہ عنہ دہاں پہنچ گئے، ایک و تمن نے ان کے گھوڑ پر وار کی گھوڑ از خمی ہوگیا، حضرت ابوقی و و دنسی اللہ عنہ دہاں پر وار کر کے اسے قبل کر دیا۔

ای وقت ایک گھڑ سوار ان کے مقالبے پر آیا، اس کا نام مسعد ہ فزاری تھا، آتے ہی کہنے لگا:

'''تم مجھے سے س طرح مقابلہ کرنا پہند کروگے … تلوار ہازی منیز و ہازی یا پھرکشتی؟'' ابوقیا دور منی انتدعنه اولے:

"جوتم پيندكروپ"

اس براس نے سنے کئے اور خت سے انوا ہوگھوڑ ہے سے انر آیا، اپنی تلوار درخت سے انوا دی محضرت ابوقیا دہ رحنی اللہ عنہ بھی گھوڑ ہے ہے انر آئے ، انھوں نے بھی تلوار درخت سے الا کا دی ، انھوں نے بھی تلوار درخت سے الا کا دی ، انھوں نے حضرت ابوقیا دہ رحنی اللہ عنہ کو فتح یا بیا فی انہ موں نے مسعد ہیا ، انھوں نے درخت سے انکی تلوار تھینچ کی اور اسے تل کر دیا ، پھر انھوں نے مسعد ہی بیا ہوئی ، اس نے خوف ز دہ ہوکر باتی اونٹوں کو جھوڑ ویا ۔ . . حضرت ابوقیا دہ رحنی اللہ عنہ اونٹوں کو جھوڑ ویا ۔ . . حضرت ابوقیا دہ رحنی اللہ عنہ اونٹوں کو جھوڑ ویا ۔ . . حضرت ابوقیا دہ رحنی اللہ عنہ اونٹوں کو جھوڑ اویا ۔ . . حضرت ابوقیا دہ رحنی اللہ عنہ اونٹوں کو مسلم تشریف لاتے نظر آئے ۔ . . حضور اکر م صلی اللہ عنہ اونٹوں کو میا تھ میں د کھے کرفر مایا :

''ابوقياده تمهارا چېره روثن ہو۔''

اس پرانھوں نے کہا:

''اے اللہ کے رسول! آپ کا چہرہ بھی روشن رہے۔'' اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا:

''النَّدَيْمُ مِين بَهْبِهَارِي أُولا دمين أوراولا دكى أولا دمين بركت عطافر مائے''

ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ و تلم کی نظران کی پیشانی پر پڑئی... وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا کھیل زخم بھی اللہ علیہ و تلم کی نظران کی پیشانی پر پڑئی... وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا وہ حصہ آ ہستہ سے نکال ویا، پھران کے زخم پر اپنالعاب و ہمن لگایا اور اپنی تھیلی زخم پر رکھ دی۔

حضرت قمّا ده رضى الله عنه كهتے ہيں:

'' قسم ہے ،اس ذات کی جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کونبوت ہے سرفراز فر مایا، آپ نے جونبی زخم پرِ ہاتھ رکھا، آکایف بالکل نائب ہوگئی۔''

اس کے بعد حضور نئ کریم صلی القد علیہ وسلم نے حضرت ابوق دورضی اللہ عنہ کومسعد و کا گھوڑ ااور اس کے جھیار عطافر مانے اور انھیں دعادی۔

حضرت ابوقیادہ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما کے ہارے میں حضور نئ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فر مایا:

'' ہمارے سواروں میں بہترین سوارا بوقیادہ ہیں اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سلمہ ہیں۔''

پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔

 نے بیت اللہ کی جانی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کیا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے اپنا بیخواب صحابہ کرام کوسنایا،سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے ، پھرآپ صلی الله علیه وسلم نے صحابہ رضی الله عنهم سے ارشاوفر مایا: ''میر اارادہ عمرے کا ہے۔''

یہ سننے کے بعدسب نے سفر کی تیاریاں شروع کردیں ، آخرا یک روز حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ۔عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ مناہ تا کہ لوگ اس قافے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں اور سکمے کے لوگ اور آس پاس کے لوگ جنگ کرنے کے لیے نداٹھ کھڑے ہوں ، مشرکوں اور دوسرے وشمنوں کو پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ کوئی اور نیت نہیں ہے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پراحرام باندھا، پہلے مسجد میں دو رکعت نمازادا کی ... بھرمسجد ہے جی اوفئی پرسوار ہوئے ... اکٹر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہیں ہے احرام باندھا، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پرذئی فعدہ کے مبینے میں روانہ ہوئے تھے، قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، ذوالحلیفہ کے مقام پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اوا فرمائی، جانوروں پر جھولیس ڈالیس، تاکہ جان لیا جائے کہ بہ فربانی کے بین، ان کے کو ہانوں پر نشان لگایا گیا، بینشان زخم لگا کر ڈالا جاتا ہے، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاتھ چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے ... چونکا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیت ہے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ہتھیا نہیں تھا۔

0 0 0

## رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کے چند مجزات

سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہوگیا... صحابہ رضی اللہ عنہم حضورا کرم مینی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ،اس دفت آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا، آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا، آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا: صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا: صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا: '' کما مات ہے؟''

صحابه في بتايا

'' آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ بور لے شکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔'' پاس اور پانی نہیں ہے۔''

یا کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برش میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا، جو نہی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی انگیوں سے پانی میں رکھا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی انگیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برش میں چشمے بھوٹ پڑے ہوں ، ایک سحالی کا بیان ہے کہ میں نے آپ سکی اللہ علیہ وسلم کی انگیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔

حضرت مویٰ علیہ السلام کے لیے ایک پھر سے پانی کا چشمہ بھوٹ نکلا تھا، کیکن یہاں نبی کریم صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا، علماء کرام فر ماتے ہیں کہ سے واقعہ مویٰ علیہ السلام والے واقعہ ہے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے... کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں ہی ہے نگتے ہیں، لبندا پھر سے پانی کا چشمہ جاری ہونااتنی عجیب بات نہیں ، جتنی کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

''جونہی پانی کا یہ چشمہ پھوٹا ،ہم سب پانی پینے لگے… ہم نے پیا بھی اوراس پانی سے وضو بھی کیا ۔۔۔ ہم نے پیا بھی اوراس پانی سے وضو بھی کیا اورا ہے برتن بھی بھرے۔۔۔ اگر ہم اس وقت ایک لا کھ بھی ہوتے تو بھی پانی مارے نے کافی ہوجا تا، جب کہاس وقت ہماری تعداد چود وسوتھی۔''

مسلمانوں کا قافلہ 'عسفان' کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بشر بن سفیان عظم کے باک بشر بن سفیان عظمی رضی اللہ عند آئے ،آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اُنھیں جاسوں بنا کر ملکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیت اگر چہ صرف عمر سے گی تھی ، لیکن قریش کے بارے بیں اطلاعات رکھنا ضروری تھا۔ بشر رضی اللہ عند نے آ کر بتایا:

''اے اللہ کے رسول! قریش کو اطلاعات مل چکی ہیں کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ موجی ہیں ، ویبانوں میں جوان کے اطاعت گزارلوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدو طلب کی ہے، بنی تقیف بھی ان کی مدو کرنے پر آ ماوہ ہیں... اور ان کے ساتھ عورتیں اور بیج بھی ہیں، وولوگ کے سے نکل کر ذکی طوئ کے مقام تک آ گئے ہیں، انھوں نے ایک ووسرے سے روسرے ہے کہ آپ وملہ میں واخل نہیں ہونے دیں گے... دوسرے ہے کہ فالدین ولید (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) گھڑ سوار دستہ لیے کرائ تھمیم کے مقام تک آ گئے ہیں، ان کے دستے میں دوسوسوار ہیں، اوروہ آپ کے خلاف صف بندی کر حکے ہیں۔''

بیاطلاعات ملنے پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشررضی اللہ عنہ کو تھم قرمایا کہ وہ مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھیں، یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے وستے کے سامنے پہنچ گئے ،انھوں نے بھی صف بندی کرلی۔

نماز کا وقت ہوا تو حضور بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی ، جب مسلمان نماز

P. (50%)

ے فارغ ہوئے تو کچھ شرکوں نے کہا:

'' ہم نے ایک اچھا موقع گنوادیا، ہم اس وقت ان پرحملہ کر سکتے تھے، جب کہ بینماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت آ سانی ہے انھیں ختم کر سکتے تھے۔'' ایک اور مشرک نے کہا:

''کوئی بات نہیں!ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز ان لوگوں کواپنی جان ہے بھی عزیز ہے، ظاہر ہے، بینماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں... سوہم اس وقت ان پرحملہ کریں گے۔''

نماز عصر کا وفت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبر ئیل علیہ السلام کو بھیج و یا۔وہ صلوقِ خوف کی آیت لے کر آئے تھے،جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ترجمہ: ''اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انھیں نماز پڑھانا چاہیں تو یوں
کرنا چاہیے کہ کشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوجائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں،
پھر جب یہ اوگ بحدہ کر چکیں تو یہ لوگ آپ کے بیچھے آ جا کیں اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ، آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے اور یہ لوگ اپنے بچاؤ کا سامان ، ہتھیار وغیرہ لے لیں۔' (سورۃ النساء)

چنانچاس طرح نمازادا کی گئی... بینمازخوف تھی ، یعنی جب وشمن سے مقابلہ ہوتو آ دھا لشکر پیجھے ہٹ کر دورکعت ادا کر لے اور دالیس اپنی جگہ پرآ جائے ، باقی جولوگ رہ گئے ہیں ، اب وہ جا کر دورکعت ادا کریں۔اس نماز کی ادائیگی کاتفصیلی طریقہ فقہ کی کتب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

مسلمانوں نے جبعصر کی نمازاس طرح اداکی تو مشرک بول اٹھے: ''افسوس! ہم نے ان کے خلاف جوسو جاتھا،اس پڑمل نہ کر سکے۔'' ادھر حضورا قدس صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کواطلاع ملی کہ قریشِ مکہ آپ کو بیت اللّٰہ کی زیارت ے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے اس بارے میں مشورہ کیااوران سے فرمایا:

''لوگو! مجھے مشورہ دو، کیاتم بیر چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کرلیں اور جوبھی ہمیں اس ہے رو کے ،اس سے جنگ کریں۔''

آپ سلی الله علیه وسلم کی میہ بات من کر حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه نے کہا:

''اے الله کے رسول! آپ صرف بیت الله کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے بیں ، آپ کا مقصد جنگ اورخوں ریزی ہر گزنہیں ، اس لیے آپ اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں ، اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گاتواں سے جنگ کریں گے۔''
حضرت مقدا درضی الله عنه نے کہا:

"اے اللہ کے رسول! ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موئ علیہ السلام سے کہا تھا گئی اور تبہارارب جا کر جنگ کرو، ہم تو یبال بیٹھے بیں... ہم تو آپ سے میں کہتے ہیں گئی گئی کہ اور سے بیان ہیٹھے جنگ کریں ، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے ، اور اے اللہ کی قشم! گزرت ہیں ہے کر'' برک خماو'' بھی جانا جا ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہول اللہ کی قشم! گرآ ہے ہمیں لے کر'' برک خماو' بھی جانا جا ہیں تو ہم آپ میں سے ایک شخص بھی ایس و پیش نہیں کرے گا۔' ( برک خماو مدید منورہ سے بہت دوردراز کے ایک مقام کانا م تھا)۔

ان دونول حفرات کی رائے سننے کے بعد آپ صلی القد علیہ وَسلم نے فر مایا: ''بس تو پھراللّہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔''

چنانچیومسلمان آگے روانہ ہوئے ، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ،اس جگہ حضور اکرم صلٰی اللّٰہ علیہ وسلم کی اوٹٹن خود بخو دبیٹھ گٹی ،لوگوں نے اے اٹھانا جاہا،لیکن وہ نہ اٹھی ، لوگوں نے کہا:

''قصویٰ اڑگئی ہے۔''

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے بین کرارشا وفر مایا:

el. 1744

'' میاڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے، جس نے ابرہہ کے شکر کومکہ میں واخل ہونے سے روک دیا تھا۔''
مطلب می تھا کہ قصویٰ خود نہیں رکی ، اللہ کے تھم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا تھکم فر مایا ، اس برصحابہ نے عرض کیا:

"الله كےرسول! يهال ياني نهيس ہے۔"

یین کرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکال کرنا جیہ بن جندب رضی اللہ عنہ کودیا جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے تگران تھے۔

حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بیہ تیرکسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیرایک ایسے گڑھے میں گاڑ دو۔ تیرایک ایسے گڑھے میں گاڑ دویا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فورا ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ البلنے لگا، یبال تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پانی بلایا، بھرسب جانورای گڑھے کے گرد بیٹھ گئے۔

جب تک تیراس گڑھے میں لگار ہا، اس میں سے یانی ابلتار ہا...

گڑھے ہے پانی ابلنے کی خبرین قرایش تک بھی پہنچ گئیں ... ابوسفیان نے لوگوں ہے کہا: ''ہم نے سنا ہے ، حدید بیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہوا ہے ،اس میں ہے پانی کا چشمہ پھوٹ ہڑا ہے ، ذرا ہمیں بھی تو وکھاؤ ،محد نے بیکیا کرشمہ دکھایا ہے۔''

چنانچ انھوں نے وہاں جا کراس گڑھے کودیکھا... گڑھے میں گئے تیر کی جڑے پانی نکل رہاتھا، بیدد کمچے کرا بوسفیان اوران کے ساتھی کہنے لگے۔

''اس جبیبا واقعہ تو ہم نے کہیں نہیں ویکھا، پیچمر (صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ) کا حجھونا سا جادو

0 🖒 0

---

# صلح حديبي

صدیبہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایش کی طرف قاصد جیجنے کا ارادہ فرمایا
تاکہ بات چیت ہوسکے ... کفار پرواضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں
آئے ... بلکہ عمرہ کرنے کی نبیت ہے آئے ہیں ... اس غرض کے لیے دویا تین قاصد بھیج
گئے ، کیکن بات نہ بن کی ... آخر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثان بن عفان رضی
گئے ، کیکن بات نہ بن کی ... آخر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثان بن عفان رضی
اللہ عنہ کو بھیجا اور انھیں بہ تھم دیا کہ وہ مک میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس بھی
جا ئیں جو وہاں بھنے ہوئے ہیں ۔ انھیں فتح کی خوش خبری سنا ئیں اور بہ خبردیں کہ بہت جلد
اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے وین کو سر بلند فرما ئیں گے ، یہاں تک کہ وہاں سی کو اپنا ایمان
جھیا نے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

غرض آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم کے حکم پر حضرت عثمان رضی الله عنه مکہ کی طرف روانه ہونے ۔ مکہ میں واغل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی الله عنه نے ابان بن سعید کی پناہ لی جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی الله عنه کوا پنے حضرت عثمان رضی الله عنه کوا پنے آگے کرلیا ... خودان کے پیچھے چلے تا کہ لوگ جان لیس ، یان کی پناہ میں ہیں ہیں اس طرح عثمان رضی الله عنه قریش مکہ تک چیجے ۔ انھیں رحمت عالم صلّی الله عنه قریش مکہ تک چیجے ۔ انھیں رحمت عالم صلّی الله عنه قریش مکہ تک چیجے ۔ انھیں رحمت عالم صلّی الله علیه وسلّم کا پیغام پہنچایا۔

جواب میں قریش نے کہا:

'' محمد (صلّی القدعلیہ وسلّم) ہماری مرضی کے خلاف بھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ... ہاں تم جیا ہوتو ہیت اللّٰہ کا طواف کراو۔''

اس يرحضرت عثمان رضي الله عنه في جواب ديا:

'' بیر کیسے ہوسکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرلوں۔''

قر لیش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تین ون تک رو کے رکھا، ایسے میں کسی نے بیخبر اڑاوی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوشہید کر دیا ہے…اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمز دو ہوکرارشا وفر مایا:

''اب ہماں وقت تک نہیں جا 'میں گے، جب تک وٹمن سے جنگ نہیں کرلیں گے۔'' اس کے بعد آپ صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا۔

''الله تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں ہے بیعت لینے کا حکم فر مایا ہے۔''

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی الله عند نے ایکار بیکار کر بیعت کا اعلان کیا، اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع بو گئے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچ تشریف فرما تھے ، سحابہ کرام نے حضورا کرم علی الله علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی:

'' کسی حالت میں آپ کا ساتھ جھوڑ کرنہیں بھا گیس گے۔ گنتے حاصل کریں گے یا شہید ہوجا نمیں گے۔''

مطلب بیر کہ بیر بیعت موت پر بیعت تھی،اس بیعت کی خاص بات بیھی کہ آپ سلی
اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی... اورا پنا دایاں ہاتھ
الیے ہائیں ہاتھ پرر کھ کرفر مایا:

''اے اللہ! بیہ بیعت عثمان کی طرف ہے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف ہے میں خود بیعت کرتا ہوں۔'' پھر چودہ سوصحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری باری باری باری بیت کی ۔ بعد میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ کی طرف سے بیا طلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوشہید نہیں کیا گیا ... وہ زندہ سلامت ہیں ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پراعلان فرمایا۔

''الله تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی ، جوغز و کا بدراور صدیبیہ بیس شریک تھے۔'' اس بیعت کا ذکراللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میس ان الفاظ میں کیا:

''ا ہے بیغمبر! جب مومن آپ ہے درخت کے نیچے بیعت کرر ہے تھے، تواللہ تعالی ان ہے۔ راضی ہوااور جو سچائی اورخلوص ان کے دلول میں تھا ،اس نے وہ معلوم کرلیا توان پرتسلی نازل فرمائی اورانھیں جید فنتے عنایت کی ۔ (سورة الفتح: آیت 10)

ادھ قرایش کو جب موت کی اس بیعت کا پتا چاہ تو وہ خوف زوہ ہوگئے ،ان کے عمل مند
الوگوں نے مشورہ و یا کہ کے کر لینا مناسب ہوگا... اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کے مسلمان
، اس سال تو والیس لوٹ جانمیں ، آئندو سال آ جانمیں اور تین دان تک مکہ میں تفہر کر عمرہ کر
لیس ۔ جب یہ مشورہ طے پانمیا تو افھوں نے بات چیت کے لیے تہیں بن عمروکو بھیجا ، اس
کے ساتھ دوآ دمی اور تھے۔ سمبل آپ کے سامنے بھنے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا ، بات چیت
شروع ، دوئی ، شمبل نے بہت کہی بات کی ، آخر سلم کی بات چیت سطے ، وگئی ۔ دونواں فریق
شروع ، دوئی ، شمبل نے بہت کہی بات کی ، آخر سلم کی بات چیت سطے ، وگئی ۔ دونواں فریق
اس بات پر راضی تھے کہ خول ریزی نہیں ، وئی بیا جیے ، بناہ سلح کر لی جائے ، سلح کی بعض
شرائط بظاہر بہت بختے تھیں۔

اس معاہدے میں بیشرا اُطلکھی گئیں۔

ا ۔ دئ سال تک آپیں میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔

2۔ جومسلمان اپنے ولی اور سر پرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھا گ کررسول اللہ علیہ وسلم کے پائد ہول گے، علی اللہ علیہ وسلم کے پائد ہول گے، علی اللہ علیہ وسلم کے پائد ہول گے، علیہ وہ مرد ہویا عورت۔

(بیشرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت شخت تھی انیکن بعد میں ثابت ہوا کہ بیشرط کھی دراصل مسلمانوں سے آبادر ہااور میں دراصل مسلمانوں سے آبادر ہااور دین کا کام جاری رہا۔)

3 ۔ کوئی شخص جو آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم کا ساتھی رہا ہواور وہ بھاگ کر قریش کے یاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔

4 کوئی شخص، یا کوئی خاندان یا کوئی قبیله اگر مسلمانوں کا حلیف (معاہدہ بردار) بننا چاہے تو بن سکتا ہے اور جوشخص یا خاندان یا قبیله قریش کا حلیف بننا جا ہے تو وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے۔

5 مسلمانوں کواس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا ،البتۃ آیندہ سال تین دن کے لیے قریش مکھ کوخالی کردیں گے ،البذامسلمان یہاں غیر سلح حالت میں آ کرمخبر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔

یہ شرا اُط ابطا ہر قرایش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھیں ، اس لیے صحابہ گرام کو

نا گوار بھی گزریں ، بیباں تک کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے بھی نا گواری محسوس کی ، وہ

سید بھے حضرت البو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیاس آئے اور اولیے:

''ابو بکر! گیا حضور سلی القدعایہ وسلم القد کے رسول نہیں ہیں؟''
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرمایا:

'' ہے شکے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ کے رسول ہیں۔'' منا

اس پرفاروقِ اعظم بولے:

''کیا ہم مسلمان ہیں ہیں؟''

ابوبكرصديق رضى القدعندك فرمايا:

" بالكل! بهم مسلمان بين-"

حضرت عمر رضى الله عنه نے كہا:

(سیرت النبی) - ۱۹۰ - صلح حدیبه

'' کیاوہ لوگ شرک نہیں ہیں؟'' ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ بولے: ''بال! ہے شک وہ مشرک ہیں۔''

اب حضرت عمر رضی الله عنه نے فر مایا:

حب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں... جن ہے مسلمان نیچے ہوتے ہیں۔'' اس وفت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی خوب جواب ویا ،فر مایا: ''اے عمر! وہ اللہ کے رسول ہیں... ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ ، اللہ تعالیٰ ان کی مد دکرتا ہے۔''

یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فور أبولے:

'' میں گواہی ویتا ہوں کہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم اللہ کے رسول ہیں ۔'
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور ای فتم کے سوالات کیے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو
الفاظ فر مانے ، وہ بالکل وہی تنظیم، جو حضرت ابو بکر صدیق فر ما کچاہے تنظیم، حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فر مایا:

'' میں اللہ کا ہندہ اور رسول ہوں ، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا ، وہی میرامد د گار ہے۔''

اسى وقت حضرت ابوعبيده رضى الله عنه بول الحجے:

''اے عمر! جو پیچھ رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم فر مارہے ہیں ، کیاتم اس کوس نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود ہے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔''

تب حفزت عمر رضی التدعنه بھی یو لے:

'' میں شیطان مردود سے اللّٰہ کی بناہ ما نگتا ہوں۔'' نبی اکرم صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے یہ بھی ارشادفر مایا: ''اے عمر! میں توان شرا بط پرراضی ہوں اورتم ا نکار کررہے ہو۔''

چنانچ دھنرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اس وقت جو ہاتیں کی تھیں،
اگر چہوہ اس تمنامیں تھیں کہ اس معاملے میں خیراور بہتری ظاہر ہو، مگرا پنی اس وقت کی گفتگو
کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات و بتارہا، نمازیں پڑھتارہا
اورغلام آزاد کرتارہا۔

پھراس صلح کی تحریرلکھی گئی ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ عنہ کوچکم دیا کہ وہ یہ معامدہ لکھیں ،اس پر سہیل بن عمر و نے کہا:

'' پیمعاہد ویلی کھیں گے یا پھرعثان۔''

حضور سلى الله عليه وسلم نے حضرت على رضى الله عنه كومعام بره لكھنے كاظم فر مايا اور فر مايا كھو: بسم الله الرحمٰن الرحيم \_''

اس پر جہیل بن عمرو نے پھراعتر انف کیا:

'' میں رحمٰن اور رحیم گؤئیں مانتا… آپ یوں لکھوائیں ''بانسمک السَّلْهُ ہُم'' ( ایعنی شروع کرتا ہوں ،اے اللہ تیہ ے نام ہے )'' حضور اکرم صلّی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے فرمایا:

''اسي طرح لکھودو۔''

انصوں نے لکھ دیا تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

' و لکھو! محدرسول اللہ نے ان شرا نظریہ بیل بن عمروے کی۔''

حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے لگے الیکن سہیل بن عمر و نے پھراعتر اض کیا:

''اگر میں پیشہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھرنہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا، نہ آپ سے جنگ ہوتی ،اس لیے اول کھیے:

محدابن عبدالله!

## فتتح مبين

اس وفت تک حضرت علی رضی الله عنه حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق و دعبارت لکھ چکے تھے،اس لیے آپ صلی الله علیہ وسلم نے الن سے فرمایا:

"اس كومثاد و\_( بعنی لفظ رسول الله كومتاد و )

حصرت على رضى الله عند في عرض كيا -

'' میں تو تبھی نہیں مٹاسکتا۔''

اس پررسول التدسلي التدعليه وسلّم نے ان ہے فر مایا:

" مجھ دکھاؤ... بەلفظ كىن جگەلكھا ہے؟"

حضرت علی رضی اللہ عند نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خودا پنے دست مبارک سے اسے مناویا اس کے بعد حضر سے علی رضی اللہ عند کو کھینے کا حکم فر مایا بکھو:

'' بیدو ہ مجھوتا ہے جس پرمحمہ بن عبداللہ نے جہیل بن عمر و کے ساتھ کی ۔'' اس کے بعد حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

''الله كى قشم إمين الله كارسول بيون ، حيا ہے تم جھيے حجتلاتے رجواور ميں بى محمدا بن عبدالله

ر. مول يا یہ معاہدہ ابھی لکھا جارہا تھا کہ اچا تک ایک مسلمان حضرت ابوجندل ابن سہیل رضی اللہ عندا بنی بیز یوں کو تھینچتے وہاں تک آپنچے۔مشرکوں نے انھیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم بی تھا کہ اسلام کیوں قبول کیا ... اسلام چیوڑ دویا پھر قید میں رہو ... یہ ابوجندل رضی اللہ عند اسی سہیل بن عمر و کے بیٹے بتھے جومعاہدہ ہے کررہا تھا۔ یہ سی طرح قید ہے نکل کروہاں تک آگئے بتھے تا کہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔

انھیں وکیچے کرسب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کرنگل آنے پرانھیں مبارک باو
دینے لگے۔اوھر جو نہی مہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو کیک دم کھڑا ہوا،اورا یک زنائے دار
تھیٹران کے منہ پردے مارا۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہاس نے انھیں جھٹری سے مارا پیٹا۔
مسلمان ان کی بیرحالت و کیچے کررو پڑے ،اب سہیل نے انھیں کر بیان سے پکڑلیا اور
نئی کریم صلی انتدعلیہ وسلم سے بولا:

''اے تحدایہ پہلامسمان ہے جو ہم لوگول کے پاس سے بہال آگیا ہے ،اس' معاہدے کے تحت آپ اسے والیس کریں ، کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جاچکا ہے۔''

اس كى بات س كرحضورا كرم صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

" تھیک ہے، لے جاؤ۔"

اس پرابوجندل رضی الله عنه بے قرار ہو کر بولے:

'' کیا آپ مجھے پھران مشرکوں کے ساتھ دالیں جھیجے دیں گے؟''

اسلام لانے کی وجہت حضرت ابوجندل رضی القدعنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے۔لہذا اس صورت حال پر سب لوگ بری طرح ہے چین ہو گئے ۔اس موقع پر رسول اللہ صلّی اللّه علیہ وسلّم نے ان سے فر مایا:

''ابو جندل! صبر اور صبط ہے کام لو، القد تعالیٰ تمہارے لیے اور تم جیے اور مسلمانوں کے لیے کشاوگی اور سہولت پیدا فر مانے والا ہے، ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں۔اس معاہدے کی زویے ہم تمہیں واپس جھینے کے پابند ہیں۔ہم نے انھیں اللہ کے نام پرعہدو یا

ے، للبذااس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔''

مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسوآ گئے… وہ بے تاب ہو گئے… حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑتے … لیکن معاہدے کی وجہ ہے سب مجبور تنجے ۔اس طرح ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔

ابو جندل رضی اللہ عنہ کا اصل نام عاص تفا۔ ابو جندل ان کی کنیت تھی ۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن جیل شخے جو کہ ان ہے بھی پہلے مسلمان ہو چکے شخے۔ عبداللہ بن جیل رضی اللہ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے شخے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے ارٹ نے کے لیے آئے تھے ۔ کہ شرکوں کے میدان میں آتے ہی ریکا فروں کا مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے ہتے۔

اس معاہدے کے بعد بنوخزاند کے لوگ آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے ساتھ دوست تبیلے کی حیثیت ہے شامل ہو گئے ، یعنی مسلمانول کے حلیف بن گئے ۔

معابد ولکھا جا چکا تو دونوں کی طرف ہے اہم اوگوں نے اس پرابطور گواہ دشخط کیے۔ معاہدے ہے فارغ ہوکر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسکم نے سرمنڈ وانے اور قربانی کرنے کا تھم فرمایا۔ بلکہ پہلے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سرمنڈ وایا اور قربانی کی ، پھر تمام مسلمانوں نے بھی الیہ کیا۔
پہلے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سرمنڈ وایا اور قربانی کی ، پھر تمام مسلمانوں نے بھی الیہ کیا۔
پھر جب مسلمان اس مقام ہے واپس روانہ ہوئے قراق تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرسورہ فق نے اس مورة میں بہز قرش خبری سنائی کہ بے شک آپ کوایک کھلی فتے و سے فائل ہوئی ہے اور اینہ کی افتحات ہے برخام ہوئے والی ہوئے والی ہوئی ہے۔

سفر کے دوران ایک مقام پرخوراک ختم ہوگئ یہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات آپ ملی اللہ عالیہ وسلم کو بتائی حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جاور بچھانے کا تکم فرمایا۔ پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو بچا کھان ہو،اس جاور پر ڈال وے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایس ہی کہ ایس ہی کہ ایس ہی کہ کہ ایس ہی کہ کہ ایس ہی کہا گئے ہوئی کہا گئے ہوئی کہا گئے ہوئی کہا گئے ہوئی کہا ہے ہوئی کہا ہوئی کہا ہا ہوئی کہا ہے ہوئی کہا ہے ہوئی کہا ہے ہوئی کہا ہے ہوئی کہا ہوئی کہا ہے ہوئی کہا ہے ہوئی کہا ہوئی کہا تو اس بچار ہا۔اس ایس کہا تو اس بچار ہا۔اس

موقع يرحضورا قدس صلى الله عليه وسلم بنس برزے اور ارشا وفر مايا:

" أَشُهَا لَهُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُولُ اللهِ. "الله كَانتم ان دوگوا بيوں كے ساتھ جو خص بھى اللہ تعالى كے سامنے حاضر ہوگا، دوزخ ہے محفوظ رہے گا۔"

جب حضورا قدس ملى الله عليه وسلم پر سورهٔ فتح نازل بهوئى تو جبرئيل عليه السلام في عرض كيا: "الله كرسول! آپ كويه فتح مبارك بهو."

اس برصحابه کرام رضی الله عنهم نے بھی آپ صلی الله علیه وسلم کومبارک باودی۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"اسلام میں صلح حدیبیہ ہے بڑی مسلمانوں کوکوئی فتح نہیں ہوئی..."

یعنی بیاس قدر بڑی فتح تھی ... جب کہلوگ اس کی حقیقت کواس وقت بالکل نہیں سمجھ سکے تھے جب معامد ولکھا جار ہاتھا۔

سیمیل بن عمروجنھوں نے بیہ معاہد ولکھا تھا... بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ججة الودائ کے موقع پرانھیں اس جگھ پر کھڑے و یکھا گیا تھا جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ وہ حضورا کرم صلّی اللہ علیہ وسلّم اللہ علیہ وسلّم کو قربانی کے جانور پیش کررہ سے تھے اور حضورا کرم صلّی اللہ علیہ وسلّم اپنے دست مبارک سے انھیں فن کے کررہ سے تھے۔ اس کے بعد میمیل بن عمرورضی اللہ عنہ نے حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمر منڈا نے کے لیے حجام کو بلایا۔ اس وقت بیہ منظر دیکھا گیا کہ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال بھی گرتا تھا، نہیل بن عمروا سے اپی آئھوں سے کہ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال بھی گرتا تھا، نہیل بن عمروا سے اپی آئھوں سے کہ حد یہیہ کے موقع پر وورسول اللہ کا لفظ کھے جانے پرطیش میں آگئے تھے اور اب حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کوآئھوں سے لگارہ علیہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے بالوں کوآئھوں سے لگارہ علیہ علیہ وسلم کے بالوں کوآئھوں سے لگارہ عظورا سے لگارہ عظورا سے لگارہ سے تھے۔

اس سال چھہ ہجری میں شراب حرام ہوئی ۔ عکم آنے پرلوگوں نے شراب کے منکے توڑ ویےاور شراب ہارش کے پانی کی طرح نالیوں میں بہتی نظر آئی۔

0 0

## خيبر کی فنج

تیبرایک بڑا تصبیقا۔ اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی ہو یکیاں ، کھیت اور بانات تھے،
یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستات نظے اور اسمایہ کے ظاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔
مدینہ منورہ ہے نیبر کا فاصلہ تقر یہ 150 کلومیٹر کا ہے۔ حدیدیہ سے تشریف الانے کے بعد
حضوراً رم بعلی اللہ عدیہ وسلم ایک ماو تک یا اس ہے بچھ مدت تک بعثی ذی الحجہ 6 ھے کہ خضوراً رم بعلی اللہ عدیہ وسلم ایک ماو تک یا اس ہے بچھ مدت تک بعثی ذی الحجہ 6 ھے کہ خرتک مدیدی مدینہ ہی میں رہ اور اس کے بعدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ اور نے ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ال او گول کو چانے کا تھم فرمانی ہودہ میں بیسی بھی ساتھ تھے۔ جواؤک حدیدیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے ، انھول نے بھی جلنے کا ارادہ فلا ہم کیا ایکن آپ سنی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

" میرے ساتھ چلنا ہے قو صرف جہاد کے ارادے ہے چلوہ مال نینیمت میں ہے تہمیں " جنہیں بطے گا۔ '

مدینه منورہ سے روانہ ہوت وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سباع بن عرفط رضی اللہ عنہ کو مدینه منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فر مایا۔اس غزوے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج میں ہے حضرت اُئم سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے سامنے پہنچاتو ہوسی کا وفت تھا۔حضرت عبدالله بن قيس رضى التدعن فرمات بين كه بين رسول التدسلى الله عليه وسلم كى سوارى كري يحيي يحيي تعليم الله العلى العظيم " برُها ما يحيي يحيي تعليم العظيم " برُها ما يرا عن منه سے يوكم من كر حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا:

''اے عبداللہ! کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتادوں جو جنت کے خزانوں میں ہے ہے؟'' میں نے عرض کیا:

"اےاللہ کے رسول!ضرور بتائے۔"

آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:

'' وہ یہی کلمہ ہے جوتم نے پڑھا ہے ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہے۔''

خیبر کے لوگوں نے جب آپ سلّی اللہ علیہ دسلّم اور آپ کے شکر کودیکھا تو جیجنے جلات میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور بِکارا مجھے:

" محد الك زير دست الشكر ك كرآ كن مين "

یبود یوں کی تعدادہ ہاں تقریبا دیں ہزارتھی اور وہ بیسوی بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے :وں گے۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کررہے تھے تو اس وفت بھی حیران ہو ہو کر کہ رہے تھے :

"جرت ع... كال بـ"

نیں کریم صلی اند علیہ وسلم نے بیبود یوں کے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے ایک قلعہ نطات کی طرف توجہ فر مائی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بھی ہنوائی۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے ، اس مسجد میں نمازادا فرماتے رہے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوز رہیں پہن رکھی تھیں اور گھوڑے برسوار تھے۔ رسول اللہ صلیہ وسلم کے گھوڑے کا نام ظرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام ظرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نیز واور ذھال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نیز واور ذھال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نیز واور ذھال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحافی

کو پرچم دیا۔ وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے، انھوں نے زبر دست جنگ کی الیکن ناکام لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ گھر بن مسلمہ رضی اللہ عند کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ عند قلعہ کی دیوار کے نیچ تک پہنے گئے، لیکن او پر سے مرحب نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پیقر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ کی دیوار کے قریب انھوں نے بہت بخت جنگ کی تھی، جب بالکل تھک گئے اوال تا ہے کہ قلعہ کی دیوار کے سائے میں دم لینے گئے۔ اسی وفت او پر سے مرحب بالکل تھک گئے اس فاحد کی دیوار کے سائے میں دم لینے گئے۔ اسی وفت او پر سے مرحب نے پیتمر گرا ہا تھا۔

قلعہ نھات کے اوگ سمات و ن تک برابر جنگ کرتے رہے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کوساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے رہے۔ بڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کونگران بناتے۔ شام کے وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ای جگہ وائیس آجاتے۔ زفمی مسلمان بھی و ہیں پہنچا دیے جاتے رات کے وقت ایک وستے لشکر کی گرانی کرنے والے وستے کئی گرانی کرنے والے وستے کے ساتھ گشت کے لیے انگلے ۔ بنی روز تک جب قلعہ فنج نہ ہواتو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گشت کے لیے آگئے ۔ بنی روز تک جب قلعہ فنج نہ ہواتو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گشت کے لیے آگئے ۔ بنی روز تک جب قلعہ فنج نہ ہواتو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گشت سے لیے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ساتھ گشت سے کے ایمانہ عنہ سے فرمایا؛

'' آن میں پر پیم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور دو پینے دکھانے والانہیں ،اللہ تعالی اس کے باتھ پر فنج عطافر مائیں گئے اور اس طرح اللہ تعالی تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطافر مائے گا۔''

صحابہ کرام نے جب بیاعلان سنا تو ہرا یک نے جاہا کہ حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم پرچم اے دیں انگر پھررسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوطلب فرمایا۔ ان ونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی ، چنا نچے لوگوں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کی تو آنکھیں دیکھے آئی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کر

فر ما یا کہ کوئی انھیں میرے باس لے آئے۔ تب حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ گئے اور انھیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سراپنی گود میں رکھااور پھران کی آنکھوں میں اینالعاب وہن ڈالا ،لعاب کا آئکھوں میں لگنا تھا کہ وہ اسی وقت ٹھیک ہوگئیں ۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں ۔حضرت علی رضی اللہ عند فر ماتے ہیں: ''اس کے بعد زندگی بھرمیری آنکھوں میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ عليه وسلم نے برجم حضرت علی رضی الله عنه کومرحمت فر ما يا اور ارشا وفر مايا:

''جاوَاور بيجهِ مِرْكرنه ديكھنا۔''

حضرت علی رضی اللہ عنہ پر چم کولہراتے ہوئے قلعہ کی طرف روانہ ہوئے ، پھر قلعہ کے نیجے پہنچ کر اٹھوں نے حجنڈے کواصب کردیا، قلعہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے انھیں دیکھ کریو حجا:

ودتم كون ہو؟''

جواب میں انھوں نے فر مایا:

''میں علی ابن افی طالب ہوں۔''

اس براس يېودې ئېا:

''تم لوگوں نے بہت سراٹھایا ہے، حالاتکہ حق وہی ہے جوموی علیہ السلام پر نازل ہوا

بھریہودی قلعہ ہےنگل کران کی طرف بڑھے۔ان میں سب ہے آ گے حرش تھا۔وہ مرحب کا بھائی تھا۔ پیخص اپنی بہاوری کے سلسلے میں بہت مشہورتھا۔ اس نے نزویک آتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ پرحملہ کیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا وار روکا اور جوالی حملہ کیا ،اس طرح دونوں کے درمیان تلوار چلتی رہی ۔ آخر حصرت علی رضی اللہ عنہ نے اے خون میں نہلا دیا...اس کے گرتے ہی مرحب آ گے آیا۔ بیاسے بھائی سے زیادہ بہاوراور جنگ جوتھا۔ آتے ہی اس نے زبر دست حملہ کیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ؤ صال پر روکا ... حملہ اس قدر سخت تھا کہ وُ صال ان کے ہاتھ سے نگل کر دور جا گری۔ مرحب اس وفت دوز رہیں پہنے ہوئے تھا، دو تلواریں لگار کھی تھے۔ ان کے اوپر خود پہن رکھا تھا۔ د تھا۔ د کیونے کے لیے خود میں آنکھوں کی جگہ دوسوراخ کرر کھے تھے، اس کے ہاتھ میں نیز و تھا۔ د کیونے کے لیے خود میں آنکھوں کی جگہ دوسوراخ کرر کھے تھے، اس کے ہاتھ میں نیز و تھا، اس میں تین پھل لگے تھے۔

اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر وار کیا اور ان کی نگوار اسے کا ٹتی چلی گئی۔اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے لل کر دیا۔مرحب کے بعد اس کا بھائی یا سرآ گے آیا۔ وہ آگے آگرلاکارا:

''کون ہے جومیرے مقابلے پرآئے گا؟''

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عند مسلمانوں کی طرف سے آگے آئے اور اے ٹھکانے لگاویا۔

خیبر کی جنگ ہور ہی تھی کہ ایک شخص آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام اسودرا عی تھااور وہ یہودی تھا۔ ایک شخص کا غلام تھا،اس کی بکریاں چرا تا ہوااس طرف آگیا تھا،اس نے کہا:

''اے انلہ کے رسول! مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔''

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی خوبیاں بیان فرما کیں اور اسے اسلام قبول کرنے کی وعوت دی اس نے فوراً گلمہ پڑھلیا۔اس کے بعد بیا سودراعی رضی اللہ عنه تلموار لے کرمسلمانوں کے ساتھ قلعہ کی طرف بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ مسابق لاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب الن کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تعالیہ وسلم نے اس غلام کو بلند مرتبہ عظافر مایا ہے..."

اسودرضی اللہ عند کس قدرخوش قسمت تھے، نہ کوئی نماز پڑھی ، نہروز ورکھا۔۔ نہ جج کیا۔۔ الیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کا میاب ہو گئے۔ آخریہ قلعہ فتح ہوگیا۔ اس قلعہ کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہوگئی۔ وہ بھوک سے بے حال ہونے گئے، اوگوں نے اس ننگی کے بارے میں آپ سلمی اللہ علیہ وسلم نے دعا فر مائی:
علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ سلمی اللہ علیہ وسلم نے دعا فر مائی:

''اےاللہ!ان قلعوں میں ہے اکثر قلعوں کواس حال میں فتح کرا کہان میں رزق اور گھی کی بہتات ہو۔''

0 0 0

#### خيبر کے قلع

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب ابن منذرر ضی اللہ عنہ کو پرچم عنایت فر مایا اور اوگوں کو جنگ کے لیے جوش دلایا۔ ناعم نائی قلعہ میں سے جولوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کا میاب ہوگئے تھے، وہ وہ بال سے صعب نائی قلعہ میں بچنج گئے، یہ فطات کے قلعوں میں سے ایک تھا، اس قلعہ کا محاصرہ دو دن تک جاری رہا۔ قلعہ میں یہودیوں کے بائج سو جانباز تھے، محاصرے کے بعداس میں سے ایک جنگ ہُو نکل کر میدان میں آیا اور مقا بلے کے لیے لاکارا، اس جنگ ہُو کا نام یوشع تھا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ گئے اور اسے پہلے ہی وار میں قتل کرنے میں کامیاب رہے، اس کے بعدووسرا یہودی آگا، اس نے بھی مقابلے کے لیے لاکارا، اس کا میاب رہے، اس کے بعدووسرا یہودی آگا، اس نے بھی مقابلے کے لیے لاکارا، اس کا میاب رہے، اس کے بعدووسرا یہودی آگا، اس نے بھی مقابلے کے لیے لاکارا، اس کا میاب رہے، اس کے بعدووسرا یہودی آگا، اس نے بھی مقابلے کے لیے لاکارا، اس کا میاب رہے، اس کے مقابلے کے لیے حضرت ممال کی کھویڑی یہودی آگا، اس نے بھی مقابلے کے لیے لاکارا، اس کا میاب رہے، اس کے مقابلے کے لیے حضرت محاسل کی کھویڑی یہودی آگا، اس نے بھی مقابلی کے لیے دو رہی کے انہوں نام دیال تھا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت میاں کی کھویڑی یہودی اور ایے کے ایک دو رہی نے ایک دو دیاں کی کھویڑی یہودی اور اور ایے نے نام دیال کی کھویڑی یہودی اور اور ایے نام دیال کی کھویڑی یہودی یہودی اور اور ایے نام دیال کی کھویڑی یہودی اور اور ایک

''لےسنبیال، میں ایک غفاری ہوں؟''

دیال پہلے ہی وار میں ڈھیر ہوگیا۔اب یہودیوں نے زبردست حملہ کیا،اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بسپا ہونا پڑااور وہ ادھراُ دھر بھھرتے چلے گئے، یہودی آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کے پاس پہنچ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وفت گھوڑے ہے اتر کرینچے کھڑے تھے،اس حالت میں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنه بوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کراڑتے رہے، رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ بلیث کر یبودیوں پر حملہ آور ہوئے، انھوں نے یہودیوں پرایک بھر پورحملہ کیا،حضرت حباب بن منذررضی اللہ عنہ نے دشمن پر زبر دست یلغار کی ، یہودی اس حملے کی تاب نہ لاسکے اور تیزی سے پسپا ہوئے ، یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے ،اندر گھتے ہی انھوں نے دروازے بند کر لیے۔اب مسلمانوں نے یلغار کی اور یہودیوں کونل کرنے گئے،ساتھ میں انھیں گرفتار کرنے گئے،آخر قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعہ میں مسلمانوں کو بڑے پیانے پر گیہوں ،کھجوریں ،گھی ،شہد،شکر ، زیتون کا تیل اور چر لی ہاتھ آئی، یہاں ہے مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان بھی ہاتھ لگا۔ اس میں مجنیق، زر ہیں،تلواریں وغیرہ شامل تھیں۔اس قلعہ ہے جو یہودی جان بچا کر بھاگہ نکلنے میں کامیاب ہوئے، انھوں نے قلّہ نامی قلعہ میں پناہ لی، بیقلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پرتھا، مسلمانوں نے اس کا بھی محاصر ہ کرلیا ،ابھی محاصر ہے کوتین دن گز رے بتھے کہ ایک بیبودی حضورصلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے باس آیا اور بولا:

''اے ابوالقاسم! آپ اگر میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کوالی اہم خبریں دوں گا

کہ آپ اظمینان سے قلعہ فتح کرلیں گے ... درنہ آپ اگراس قلعہ کا ایک مہینے تک محاصر ہ

کیے رہے تو بھی اس کو فتح نہیں کرسکیں گے ، کیونکہ اس قلعہ میں زمین دوز نہریں ہیں ، وہ لوگ رات کونکل کر نہروں میں سے ضرورت کا بانی لے لیتے ہیں ، اب اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں توبیلوگ آسانی سے شکست مان لیں گے ۔''

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے دی ، اس کے بعد اس کے ساتھ ان شہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا ، اب یہودی قلعہ سے باہر نگلنے پر مجبور ہو گئے ، خوں ریز جنگ ہوئی اور آخر کار یہودی شکست کھا گئے ، اس طرح مسلمانوں نے فطات کے تینوں جھے فتح کر لیے۔اب وہ شق کے قلعوں کی طرف بڑھے ،اس میں بھی

گئی قلعہ تھ، مسلمان سب سے پہلے قلعہ ابی کی طرف بڑھے، یہاں زبردست جنگ ہوئی، سب سے پہلے یہودیوں میں سے ایک جنگ ہو باہر نکلا، اس کا نام غزوال تھا، اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی، اس کی لاکار پر حضرت حباب بن منذررضی اللہ عنہ آگے آئے ، انھوں نے نز دیک پہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دیا، پہلے ہی وار میں اس کا دایاں ہاتھ کلائی پر سے کٹ گیا... وہ زخمی ہوکر واپس بھاگا، حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا چیجھا کیا... اور بھاگتے بھا گئے دوسراوار کیا، یہ وارغزوال کی ایڑی پرلگا، زخم کھا کروہ گرا، اسی وقت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کردیا۔

اس وفت ایک اور بہودی مقابلے کے لیے نگلا، اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آئے ، لیکن وہ اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے، بہودی اپنی جگہ کھڑ اربا، اس مرتبہ اس کے مقابلے کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے حضرت ابود جاندرضی اللہ عند نظے اور نزدیک جہنچتے ہی اس پر حملہ آور ہوئے، پہلے وار میں انھوں نے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا اور دوسرے وار میں اس کا کام تمام کردیا۔

برتن بھی ہاتھ لگے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو دھوکر استعمال میں الاؤ۔

اس طرح فطات اورشق کے پانچ قلعوں برمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ ان جگہوں سے بھا گئے والے یہودیوں نے کتیبہ کے قلعوں بیں پناہ لی، کتیبہ کے بھی تین قلعہ تھے، ان میں سب سے پہلے قلعہ کا نام غوص تھا، دوسرے کا وظیح اور تیسرے کا نام سلالم تھا، ان تمام تر قلعوں میں غوص کا قلعہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا۔ مسلمان ہیں دن تک اس کا محاصرہ کیے مرح من خوص کا قلعہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا۔ مسلمان ہیں دن تک اس کا محاصرہ کیے رہے، آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے اس قلعہ کو بھی فتح کرادیا، اس قلعہ سے حضرت صفیہ بنتے حتی بن اخطب گرفتار ہو کیں، بعد میں اللہ تعالی نے انہیں سے اعز از عطافر مایا کہ مسلمان ہو کیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات میں شامل ہو کیں۔

قبوص کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وظیح اور قلعہ سلالم کا محاصرہ کر لیا، دونوں کا محاصرہ چودہ دن بعد انھوں نے سلح محاصرہ چودہ دن بعد انھوں نے سلح کی اسرہ چودہ دن بعد انھوں نے سلح کی درخواست کی اس شرط پر سلح ہوئی کہ یہودی اینے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جا نیمی گے اور بدن کے کپڑوں کو کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے جا نیمی گے ،اس طرح بیدونوں قلعہ بغیرخون ریزی کے فتح ہوئے ،مسلمانوں کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ بھی لگا۔

نیبر ہی میں آپ کی خدمت میں اشعری اور دوی قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے ، اشعری لوگوں میں حضرت ابومویٰ اشعری رضی القدعنہ بھی تھے اور دوسیوں میں حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰدعنہ تھے ،ان حضرات کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔

خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی التدعنہ وہاں پہنچ، انھوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ، بیاس موقع پر وہاں سے لوٹے تھے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں و مکھ کر بہت خوش ہوئے ، کھڑے ہوکر ان کا استقبال کیا ، ان کی پیشا نی پر بوسہ دیا ، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

''اللّٰہ کی شم! میں نہیں جانتا، مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پرزیادہ خوشی ہے۔''

اس وفت حضرت جعفر رضی الله عنه کے ساتھ حبشہ کے رہنے والے بہت ہے اوگ بھی تھے، آپ صلّی الله علیہ وسلّم نے انھیں سورہ کیاسین پڑھ کر سنائی، اس کوس کر بیالوگ رو پڑے،اورا بمان لے آئے۔

> حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے ان کی زبر دست خاطر تواضع فر ما کی اور فر مایا: ''ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افزائی کی تھی۔''

مطلب بیتھا کہ جب مکہ کے مشرکول نے مسلمانوں پڑللم ڈھائے تنصفو بہت ہے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تتھے ،اس وقت وہاں ان کی بہت عزت افزائی ہوئی تھی۔

حبشہ سے جولوگ آئے تھے،ان میں حضرت ام حبیبہ بنتِ ابوسفیان رضی اللہ عنہا بھی تخييں \_ام حبيبه رضی الله عنها آنخضرت صلّی الله عليه وسلّم کی از واج مطهرات ميں شامل تھیں، حبشہ میں رہتے ہوئے ان کا نگاح آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم ہے ہوا تھا۔ مکہ ہے دوسری ہجرت کے موقع پر انھوں نے حبشہ کی طرف ججرت کی تھی ، اس وقت ان کا پہلا خاوندعبدالله بن جمش ساتھ تھا،کیکن حبشہ پہنچ کر وہ مرتد ہوگیا تھا،اس نے عیسائی ندہب قبول کرلیا تھااورای حالت میں مرگیا تھا، جب کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام پر قائم رہی تھیں۔7 ھمحرم کے مہینے میں ،اللہ کے رسول صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے حضرت عمر و بن امیہ خمری رضی اللہ عند کونجاشی کے پاس بھیجاتھا تا کہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے كردي، چنانچەرىدنكاح نجاشى نے پڑھاياتھا۔اس نكاح سے يہلے حضرت ام حبيبه رمنى الله عنها نے ایک ویکھا تھا،اس میں انھیں کوئی بکارنے والا "ام المونین" کوکر بکاررہا تھا، اس سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا گھبراسی گئیں ، جب انھیں حضور اقدس صلّی اللہ علیہ وسلّم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملاتو تب انھیں اس کی تعبیر معلوم ہوئی۔ان کا مہر بھی شاونجاشی کی طرف ہے ادا کیا گیا... شادی کا کہمانا بھی اٹھی کی طرف ہے کھلایا گیا، نجاشی کی جس کنیز

کے ذریعے یہ سارے معاملات طے ہوئے ، وہ کنیز بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئی تھیں اور انھوں نے اپنے ایمان لانے کا پیغام حضرت ام جبیبہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے رسول کر بیم صنبی اللہ عنہا کے ذریعے رسول کر بیم صنبی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا ، آپ کو جب اس کنیز کا پیغام ملاتو آپ مسکرائے اور فرمایا: ''اس بیملامتی ہو۔''

0 0

#### تقتل كانا كام منصوبه

نیبر کی فتح کے بعد وہاں کی ایک بستی فدک کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ عابیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، جولوگ حاضر ہوئے ،ان کے سردار کا نام نون بن پوشع تھا۔اس سے حضورا کرم صلی اللہ عابیہ وسلم ہے عرض کیا:

'' ہم اس بات پر سلح کرنے کے لیے تیار بین کہ جہاری جان بخشی کر دی جانے اور ہم اور ہم اس بات پر سلح کر فدک ہے جالا وطن ہوجا کمیں۔'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فیان اللہ علیہ وسلم نے ان کی سے بات منظور فر مالی ،اس سلسلے میں ایک روایت سے ہے کہ یمجود بول نے فدک کا اصف دینے کی بات کی تھی اور آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فر مایا تھا۔

یہاں ایب بات کی وضاحت کرنا بہتر ہوگا، فیدک کی بیستی چونکہ جنگ کے بغیر حاصل کیا جانے والا مال ہوئی تھی ۔ اس لیے بید مال فے تھا، یعنی دشمن سے جنگ کے بغیر حاصل کیا جانے والا مال جس کے خرج کا مسلمانوں کے حکمران کواختیار ہوتا ہے۔ چنانچہ بیستی اللہ عدید وسلم اس کی آمد نی میں سے اپنے گھر والوں پر بھی خرج کیا کرتے تھے ، بی ہاشم کے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی اس کی آمد نی سے فر ماتے تھے ، بی ہاشم کی خواؤں کی شادیاں کرتے تھے ۔ حضور پرورش بھی اس کی آمد نی سائم کی وفاق کی شادیاں کرتے تھے ۔ حضور اکر مصلی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضورا کر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا

للمذا مجھے وراثت میں ملنا جاہیے۔ چنانچدانھوں نے حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ فدک کا علاقہ انھیں دیا جائے ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انھیں مسئلہ سمجھایاا ورفر مایا:

'' رسول الله صلى الله عليه وسلّم نے فر مایا ہے کہ ہم نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ،ہم جو سیحے چھوڑ جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔'' حضرت فاطمہ رضی الله عنها مطمئن ہوگئیں اور پھر دوبارہ یہ مطالبہ نہ کیا۔

جس زمانے میں رسول کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم خیبر پہنچے تھے،اس وقت کھجوری ابھی کی نہیں تھیں، چنانچہان کچی کھجوروں کو کھانے سے اکثر صحابہ بخار میں مبتلا ہو گئے،انھوں نے ابنی پریشانی حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کے ابن کی ،آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کے ابن کی ،آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کے وابا:

'' گھڑوں میں پانی تھرلواور شنڈا کرلو، فجر کے وقت اللہ کا نام پڑھ کراس پانی کواپنے اوپرڈالو۔''

سحابہ نے اس ہدایت پڑمل کیا تو ان کا بخار جاتا رہا۔ خیبر کی جنگ میں سلمہ بن اکوع رضی امتد عنہ زخمی ہو گئے تو حضور صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہان کے زخموں پر دم کیا ،انھیں اسی وفت آ رام آگیا۔

اسی غزوے میں ایک واقعہ میہ پیش آیا کہ نبی کریم صنی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا، آپ صلی اللہ عابہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جاروں طرف کو فی اوٹ کی جگہ نظر آر ہی ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چاروں طرف دیکھا... کوئی اوٹ کی جگہ نظر آر ہی جا باہند آئی ، البند آئھیں ایک اکیلا در خت نظر آیا ، انھوں نے بتایا کہ صرف در خت نظر آر ہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا: ''ادھراً وھر دیکھو، کوئی اور اوٹ کی چیز نظر آتی ہے۔'' اب انھوں نے بھرادھراً دھر دیکھا تو ایک اور درخت کافی دور نظر آیا ، انھوں نے بھرادھراً دھر دیکھا تو ایک اور درخت کافی دور نظر آیا ، انھوں نے بھرادھراً دھر دیکھا تو ایک اور درخت کافی دور نظر آیا ، انھوں نے بارے میں آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھوں نے بارے میں آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشادفر مایا:

''ان دونوں درختوں ہے کہو،اللہ کے رسول تنہیں تکم دیتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ جمع ہوجاؤ… لیعنی آپس میں مل جاؤ''

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے ان دونوں درختوں کو مخاطب کر کے بیات کہ دی ، فوراً دونوں درختوں کو مخاطب کر کے بیات کہ دی ، فوراً دونوں درخت حرکت میں آئے اور ایک دوسرے سے مل گئے ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے اُن کا پردونوں درخت اپنی علیہ وسلم نے فارغ ہونے پردونوں درخت اپنی جگہہ براوٹ گئے۔

جب خیبر فقح ہوگیا تو ایک عورت مسلمانوں کی طرف آتی نظرآئی ، و ولوگوں سے بوچھ ربی تھی کہ اللہ کے رسول کو بکری کے گوشت کا کون ساحصہ زیا ، پہند ہے ، لوگوں نے اسے بنایا کہ حضورصلی اللہ عابیہ وسلم کو دی کا گوشت پہند ہے ۔

اس عورت کا نام زینب تھا، بیرم حب کی جینجی اور سلام بن مشکم بیہودی کی بیوی تھی ، بیہ بات معلوم کرنے کی بیوی تھی ، بیہ بات معلوم کرنے کے بعد وہ والیس اوٹ گئی ، اس نے ایک بَیری کو ذیخ کیا ، پیراس کو بھونا اور اس کے دئی والے جھے میں زہر ملاویا۔

آنخضرت سلّی انته علیه وسلّم مغرب کی نماز پڑھا کروا پس تشریف اوے تو اس عورت کو منتظر پایا، آپ صلی انته علیه وسلم نے اس سے آئے کا سبب بوجیعا تو بولی:

"اے ابوالقاسم! میں آپ کے لیے ایک ہدیدلائی ہوں۔"

هضورا کرم سلی القدعلیه وسلم کے تکم پراس کا ہدیہ لے لیا گیا اور آپ صلی القدعلیہ وسلم کے سام معلیہ وسلم کے سامنے رکھ ویا گیا اس وقت وہاں بشر بن براء بن معرور رضی اللہ عنه بھی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا:

"قريب آجاؤڻ"

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی سے کھانا شروع فر مایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بشر بن براء نے بھی دستی گوشت کالقمہ منہ میں ڈال لیااورا سے نگل گئے، جب

كة آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ابھی لقمه صرف منه میں ڈالا تھا، دوسرے لوگوں نے دوسری جھرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہوں نے دوسری جگہوں سے لقمہ الیا... جونہی حضورا کرم صلی اللہ علیه وسلم نے لقمہ منه میں ڈالا،فوراً اگل دیا اور فرمایا:

'' ہاتھ روک لوء یہ گوشت مجھے بتار ہاہے کداس میں زہر ہے۔'' اس وقت بشرین براءرضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جولقمہ میں نے کھایا تھا، اس میں مجھے کچھ محسوں ہوا تھا، لیکن میں نے اس کوصرف اس لیے ہیں اُ کھا کہ آپ کا کھانا خراب ہوگا، پھر جب آپ نے اپنالقمہ اگل دیا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کا خیال آیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کواگل دیا۔''

اس کے بعدان کارنگ نیلا ہوگیا، وہ ایک سال تک اس زہر کے زیر اثر رہے اور اس کے بعد نوت ہو گئے۔

> حضورا قد سلی الله علیه وسلم نے اس یہودی عورت کو بلوایا اوراس سے بوجھا: ''کیا تونے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟''

> > اس نے یو چھا:

'' آپکویہ بات کس نے بتائی ؟''

جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

'' مجھے گوشت کے ای مگڑے نے بیہ بات بتائی جومیں نے مندمیں رکھا تھا۔'' اس نے اقر ارکیا:'' ہاں ، میں نے زہر ملایا تھا۔''

تبآپ نے اسے پوچھا:

''تم نے اپیا کیوں کیا؟''

جواب میں اس نے کہا:

'' آپ اوگوں نے (خیبر کی جنگ میں) میرے باپ، بھائی اور میرے شوہر کو قتل کیا

اور میری قوم کوتباہ کیا،اس لیے میں نے سوچا،اگرآپ صرف ایک بادشاہ ہیں تواس زہر کے ذریعے جمیں آپ سے نجات مل جائے گی اورا گرآپ نبی جیں تو آپ کواس زہر کی پہلے ہی خبر جوجائے گی۔''

ال کا جواب من کرآپ نے اسے معاف فرمادیا... کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیتے ہتھے۔ البتہ مسلمانوں کوکوئی نقصان پہنچا تا تو اس سے بدلہ لیتے ہتھے۔ جہاں تک تعلق ہے بشر بن براءرضی اللہ عنہ کا... تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے ہتھے، لیکن جب بشر بن براءرضی اللہ عنہ کا... تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے ہتھے، لیکن جب بعد بیس زبر سے ان کی موت واقع ہوگئ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت زیر ہے ان کی موت واقع ہوگئ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت زیر بو کہ بیس قبل کرا دیا تھا۔

کہا جا تا ہے کہ حضورا کرم صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے و فات کے وقت اس زہر کا اڑمحسوں کیا تھاا ورفر مایا تھا:'' اس زہر کے اگڑ ہے میری رگیس کٹ رہی ہیں۔''

غرض! خیبر کی جنگ کے بعد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غز وے کا مال غنیمت تقسیم فر مایا۔

خیبر کی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید ،حضرت عمر و بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رمنی اللّہ عنہم کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا۔

اس بارے میں خود حضرت خالد بن ولیدرضی الله عند فرماتے ہیں: '' جب الله تعالیٰ نے ججھے عزت اور خیر عطا کرنے کا اراد و فرمایا تو اچا تک میر ہے ول میں اسلام کی تڑپ پیدا فرمادی اور مجھے ہدایت کاراستہ نظر آنے لگا، اس وقت میں نے اپنے ول میں سوچا کہ میں ہرموقع پرمحمرصلی الله علیہ وسلم کے مقابلے اور خالفت میں سامنے آیا اور ہر بار ہی مجھے ناکا می کامنہ ویکھ برمحمرصلی الله علیہ وسلم کا بول کامنہ ویکھ بیا اجور ہا ہے۔ پھر جب محمرصلی الله علیہ وسلم عمرے کے لیے ملکہ میں تشریف لائے تو میں بالا جور ہا ہے۔ پھر جب محمرصلی الله علیہ وسلم عمرے کے لیے ملکہ میں تشریف لائے تو میں مرتب سے ماکم میں تشریف لائے تو میں واضلے کا منظر نہ دیکھ سکول ۔ میرا بھائی ولید بن فرنید آپ سکی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ مجھ سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے ونید آپ سکی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ مجھ سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے

مک پہنچ کر مجھے تلاش کرایا، مگر میں وہاں تھا ہی نہیں ، آخراس نے میرے نام خط لکھا۔اس خط کے الفاظ یہ تھے:

''میرے لیے سب سے زیادہ جبرت کی بات یہی ہے کہ تم جبیبا آدمی آج تک اسلام سے دور بھا گنا بھر رہا ہے ، تمہاری کم عقلی پر تعجب ہے ، رسول اللہ صلبی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے بوجھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا ، اللہ بہت جلد اسے آپ تک لائے گا۔ اس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ، اس جبیبا شخص اسلام سے بخبر نہیں رہ سکتا ، اگر وہ اپنی صلاحیتوں اور تو انا نیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کرمشرکوں کے خالف استعمال کرے تو ان کے لیے خیر بی خیر ہی خیر ہے اور جم دوسروں کے منا بلے میں انھیں ہاتھوں ہاتھوں ہاتھ لیس گے۔ اس لیے میرے بھائی اب بھی موقع ہے کہ جو بچھ مقاطع کے ویک جو بچھ مواقع کھو چکے ہو'۔

حضرت خالدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جھے اپنے بھائی کا یہ خط ملاتو مجھ میں جانے کی امنگ پیدا ہوگئی، ول اسلام کی محبت میں گھر کر گیا، ساتھ ہی آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے میرے بارے میں جو کچھ فر مایا تھا، اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی، پھر رات کو میں نے ایک عجیب خواب و یکھا۔

0 0

#### بهلاعمره

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہول .....لیکن پھراجا نک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سرمبز شاداب اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔

اس کے بعد جب ہم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا:

''صفوان! تم دیکھ رہے ہو کہ محمصلی القدعلیہ وسلّم عرب اور تجم پر چھاتے جارہے ہیں، اس لیے کیول نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کران کی اطاعت قبول کرلیس، کیونکہ حقیقت میں ان کی سربلندی خود ہماری ہی سربلندی ہوگی۔''

اس پرصفوان نے کہا:''میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لیے، میں پھر بھی نہیں کروں گا۔''

اس کا جواب س کر میں نے سوچا، اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے ہیں، لہندا اس سے امیدر کھنا فضول ہے، چنانچہ اس سے مایوس ہو کر میں ابوجہل کے بیٹے عکر مہ کہذا اس سے امیدر کھنا فضول ہے، چنانچہ اس سے مایوس ہو کر میں ابوجہل کے بیٹے عکر مہ کے باس گیاا دراس سے بھی وہی بات کہی جومفوان سے کہی تھی، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا ۔.. میں نے اس سے کہا:

''احچهاخیر… کیکنتم میری بات کوراز میں رکھنا۔''

جواب میں عکر مدنے کہا: ' و ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر تبیں کروں گا۔''

اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا، یہ میرا دوست تھا، اس کے بھی باب اور بھائی وغیرہ غز وہ بدر میں مارے جا جیکے تھے، کیکن میں نے اس سے دل کی بات کہ دی، اس نے فوراً میری بات مان لی، ہم نے مدینہ جانے کا وقت، دن اور جگہ طے کر لی... ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، ایک مقام پر ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ طے، ہمیں د کیجے کرانھوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بھی انھیں مرحبا کیا، اس کے بعد عمرونے ہوچھا:

"آپاوگ کہاں جارہے ہیں؟"

ہم نے صاف کہ دیا: "اسلام قبول کرنے جارہے ہیں۔"

عمروبن عاص رضى الله عنه فورأ بولے:

''میں بھی تواس لیے جار ہاہوں۔''

اس پر بتیوں خوش ہوئے... اور مدینہ منورہ کی طرف چلے، آخر حرّہ کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سوار یوں سے انز ہے، اوھراللہ کے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کو ہماری آ مدکی اطلاع ہوگئی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ ہے ارشا دفر مایا:

''مكة نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔''

اس کے بعدہم اپنے بہترین لباس میں رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے ،اسی وقت میرے بھائی ولیدہم تک پہنچ گئے اور بولے:

'' جلدی کرو،اللہ کے رسول تمہاری آید پر بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فر مار ہے ۔ ''

چنانچداب ہم تیزی سے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حضور صلّی الله علیہ وسلّم کے سامنے پہنچ گئے، ہم نے آپ صلی الله علیہ وسلم کوسلام کیا، آپ صلی الله علیہ وسلم نے گرم جوثی سے سلام کا جواب ویا، اس کے بعد بیس نے کہا:

2.176

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہیں اور بیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔'' اس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں،جس نے تمہیں بدایت عطافر مائی ... ہیں جانتا تھا کہتم عقل مند ہو،ای لیے میری آرزوتھی اور مجھےامیدتھی کہتم خیر کی طرف ضرورجھکو گے۔'' اس کے بعد ہیں نے عرض کیا:

'' الله کے رسول! الله تعالیٰ سے دعا قرما ئیں کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرمادیں جومیں نے آپ کے مقالبے پرآ کر کی ہیں۔'' حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

''اسلام قبول كرناسالقة تمامغلطيون اور ً منا بهون كومثاويتا ہے۔''

اسی طرح عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحه رضی الله عنهما آ گےآ نے اور انھوں نے بھی اسلام قبول کیا۔''

یبال بیہ بات و نہن میں رہے کہ مرو بن مانس رضی امتد عند نے دراصل اس ہیلے شاہ حبشہ نجاشی کے ہاتھ پرا کیک صحافی شاہ حبشہ نجاشی کے ہاتھ پراسلام قبول کر لیا تھا، اس طرح ایک تابعی کے ہاتھ پرا کیک صحافی نے اسلام قبول کیا ، کیونکہ نجاشی حالی ہیں ہیں ۔۔۔ انھوں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کونییں دیکھا تھا۔۔۔ کونییں دیکھا تھا۔۔

حضرت خالد ہن ولیدرضی القدعنہ کے مسلمان ہوئے کے بعد حضور نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اٹھیں ہمیشہ گھڑ ہے سوارد ہے گاامیر بنائے رکھا...

صلح صدیبییں طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کیے بغیر لوٹ جا کیں گے،البتہ انھیں آ بندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی،اس معاہدے کی روسے آنخضرت سلّی اللہ علیہ وسلّم عمرہ قضا کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے،اس موقع پر حضور سلی اللہ علیہ وسلّم کے ساتھ دو بزار صحابہ تھے،روانہ ہوتے وقت حضور سلی اللہ علیہ وسلّم نے اعلان فر مایا تھا کہ جولوگ سلح صدیبیہ کے موقع پر موجود تھے،ان سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے، چنا نچہ وہ سجی صحابہ ساتھ دوانہ ہوئے ،ان کے علاوہ بچھوہ تھے،وحدیبیہ میں شریک نہیں تھے،حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ تھے،اس سفر میں سے ایک سوآ دی گھڑ سوار مقتے،ان کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے سے احرام باندھ لیا تھا، قریش کے بچھلوگوں نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہتھیارد تکھے تو وہ بو کھلا کرمکہ معظمہ بہنچ اور قریش کو بتایا کہ مسلمان ہتھیار لے آئے ہیں... اوران کے ساتھ تو گھڑ سوار دستہ بھی ہے ،قریش یہ بن کر بدحواس ہوئے اور کہنے لگے:

" بہم نے تو کوئی الی حرکت نہیں کی جواس معاہدے کے خلاف ہو، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں، جب تک سلح ناھے کی مدت باقی ہے، ہم اس کی پابندی کریں گے، گھرآ خر محمصلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاو پر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں؟" …آ خرقر بیش نے مکرز این حفص کوقر بیش کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا، افھوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہا:" آپ ہتھیار بند ہوکر حرم میں داخل ہونا چا ہتے ہیں، جب کہ معاہدہ یہ نہیں ہواتھا۔" کہا:" آپ ہتھیا رائٹ میل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:" ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے، معاہدے کے تحت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تکوارین ہمارے ساتھ ہوں گی… باقی معاہدے کے تحت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تکوارین ہمارے ساتھ ہوں گی… باقی ہتھیارہم باہر چھوڑ جا کیں گے۔"

مکرز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا اور قریش کو جا کر

اظمینان دلایا، جب حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کے مکہ معظمہ میں داخلے کا وقت آیا تو قریش کے بڑے برزے سردار مکہ معظمہ سے نکل کرکہیں چلے گئے ،ان لوگوں کو حضور اقد س صلی الله علیه وسلم سے بغض تھا، وشمنی تھی، وہ مکہ معظمہ میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے،اس لیے نکل گئے ۔آخر آپ سلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام رضی برداشت نہیں کر سکتے تھے،اس لیے نکل گئے ۔آخر آپ سلی الله علیه وسلم الروقت اپنی افری قصوی پر الله علیه وسلم ملہ معظمہ میں واخل ہوئے ،حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم اس وقت اپنی افری قصوی پر سوار تھے،صحابہ کرام آپ صلی الله علیہ وسلم کے دائیں بائیس تکواریں لیے چل رہے تھے،اور سے الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کے دائیں بائیس تھے دروانہ ہوئے سے پہلے باتی ہتھیار آپ صلی الله علیہ وسلم نے ایک جھوا کراد ہے تھے، وہ جگہ حرم سے قریب ہی تھی ،مسلمانوں کی صلی الله علیہ وسلم نے ایک جگہ محفوظ کراد ہے تھے، وہ جگہ حرم سے قریب ہی تھی ،مسلمانوں کی ایک جماعت کوان تھیاروں کی نگر انی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔

ملّه کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت مدت بعد دیکھا تھا... وہ انھیں کمزور کمزور سے گئے تو آپس میں کہنے گئے:'' یٹر ب کے بخار نے مہاجرین کو کمزور کردیا ہے۔''
یہ بات آپ سلمی اللہ علیہ وسلم تک بینچی تو تھم فر مایا:'' اللہ نتعالی اس شخص پر رحمت فر مائے گا جوان مشرکوں کواپنی جسمانی طافت دکھائے گا۔''

اس بنیاد پرآپ سلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام رضی الله عنهم کو تکم و یا کہ طواف کے پہلے تبین چکروں میں رمل کریں بعنی اکڑا کڑ کراور - بینہ تان کر چلیس اور مشرکوں کو دکھا دیں کہ ہم یوری طرح طاقت ورہیں۔

اس کے بعد جب مسلمانوں نے رہل شروع کیا تو مکتہ کے دوسرے مشرکوں نے ان مشرکوں سے جفھوں نے مسلمانوں کو کمزور بتایا تھا، کہا: ''تم لوگ تو کہ رہے بتھے کہ انھیں بیٹر ب کے بخار نے کمزور کردیا ہے، حالانکہ بیتو پوری طرح طاقت ورنظر آ رہے ہیں۔' یٹر ب کے بخار نے کمزور کردیا ہے، حالانکہ بیتو پوری طرح طاقت ورنظر آ رہے ہیں۔' اس وقت آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے اپنی چا دراس طرح اپنا اوپرڈال رکھی تھی کہ دایاں کندھا کھلا تھا اور اس کا پلو با نمیں کندھے پرتھا۔ چنانچے تمام صحابہ رضی اللّٰہ عنہم نے ہیں... بیاسلام میں پہلا اضطباع اور پہلا رال تھا... اب مج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے مانھیں بیدونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم معاہدے کے مطابق تمین دن تک مکه معظمہ میں گھہرے، تمین دن تک مکه معظمہ میں گھہرے، تمین دن پورے ہونے پرآپ صلی الله علیه وسلم مکه معظمہ سے باہرنگل آگے، اس دوران آپ صلی الله علیه وسلم نے حضرت میمونہ بنتِ حارث رضی الله عنها سے نکاح فر مایا، ان کا پہلا نام ہر ہ تھا، حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔

0 0 0

#### مُوتەكى جنگ

عمرے سے فارغ ہوکر حضور نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملہ ینہ منورہ کہنچہ تو ایک سکین واقعہ پیش آ گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطروم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا، یہ خط حضرت حارث بن عمیر از دی رضی اللہ عنہ کے کرروانہ ہوئے ،موتہ کے مقام پر بہنچ تو شرحیل (شُرُ نے ایل) عنها فی نے انھیں روک لیا، یہ شرحیل قیصر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھ ،شرحیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ سے بو جھا اشام کے اس علاقے کا بادشاہ تھ ،شرحیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ سے بو جھا اس کے اس علاقے کا بادشاہ تھ ،شرحیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ سے بو جھا جواب میں انھوں نے کہا:

" بإن! مين محمصلي الله عليه وسلَّم كا قاصد مول -"

سے سنتے ہی شرحبیل نے انھیں رسیوں سے ہندھوادیا اور پھر انھیں قبل کر دیا۔ آنخضرت حسلی اللہ علیہ وسلّم کے قاصد وں بیں یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔اللہ کے رسول اللہ سلّی اللہ علیہ وسلّم کواس واقعہ ہے بے حدر نج ہوا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام رضی الله عنہ مکا اللہ علیہ وسلّم کواس واقعہ ہے بے حدر نج ہوا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام رضی الله عنہ مکا ایک لشکر تیار کیا ،اس کی تعداد تین ہزارتھی ۔حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کوشا و روم ہے جنگ کا حکم فر مایا اور اس لشکر کا سیہ سالا رحضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب لشکر کون کرنے کے لیے تیار ہوگیا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فر مايا:

''اگر زید بن حارثه شهید ہوجا کیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے ، اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہوجا کیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیس گے اور اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہوجا کیں تو مسلمان جس پرراضی ہوں ،اسے اپناامیر بنالیں ۔'' اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوجا کیں تو مسلمان جس پرراضی ہوں ،اسے اپناامیر بنالیں ۔'' جب آ ب سلی اللہ علیہ وہلم نے یہ ہدایات فرما کیں ،اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا اور یہ سب بن رہا تھا ،اس نے کہا:

''اگریہ داقعی نبی ہیں تو میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام انھوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہوجا 'نیں گے ۔''

یه بات حضرت زید بن حار نذرضی الله عنه نے سن لی تو بولے:'' میں گواہی دیتا ہوں کہ آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم سیجے نبی ہیں۔''

آ پ صلّی اللّه علیه وسلّم نے ایک سفیدرنگ کا پرچم تیار کیاا ورزید بن حارثه رضی اللّه عنه کودے دیا، پھرآ پ نے مجاہدین کونصیحت فر مائی :

'' جہاں حارث بن عمیر کوئل کیا گیا ہے، جب تم وہاں پہنچوتو پہلے ان او گوں کواسلام کی دعوت وینا، وہ وعوت قبول کرلیں تو ٹھیک، ور نہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقالبے میں مدو مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔''

اشکر کوروانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا:''اللہ تمہارا ساتھی ہو،تمہاری مددفر مائے ، اورتم لوگوں کوخیراورخوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے''۔

جب بے لئکرروانہ ہواتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ الوداع کے مقام تک انھیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے، وہاں پہنچ کر انھیں نفیجت کی: ''میں حمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نفیجت کرتا ہوں ، تمہارے ساتھ جومسلمان ہیں ، ان سب کے لیے عافیت مانگا ہوں ، اللہ کا نام لے کرآ گے بڑھو، اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرز مین میں جاکر ہوگ کروں وہاں تمہیں عبادت گا ہوں اور خانقا ہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جنگ کروں وہاں تمہیں عبادت گا ہوں اور خانقا ہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے

جو و نیا ہے کٹ گئے ہیں ، ان سے نہ الجھنا، کسی عورت پرکسی بچے پر تلوار مت اٹھانا ، نہ درختوں کو کا ثنااور نہ تمارتوں کومسار کرنا۔''

عام مسلمانوں نے بھی اٹھیں رخصت ہوتے ہوئے کہا:''اللّٰہ تمہاری حفاظت فر مائے اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔''

ان وعاؤں کے ساتھ گئرروانہ ہوااور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ روم کا شہنشاہ ہرقل دولا کھ فوج کے ساتھ ان کے مقابعے کے لیے تیارہے ،اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل بھی جاروں طرف سے آگر ہرقل کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد بھی ایک لا کھے کے قریب ہے ،اس طرح الشکر کی تعداد تین الاکھ تک جا پہنچی تھی ،ان کے پاس بے شار گھوڑے ، ہتھیا راور سازوسا مان میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف تین ہزار تھی اور ان کے پاس سازوسا مان بھی ہرائے نام تھا۔

ریتضیلات معلوم ہونے پراساہ می اشکر وہیں رک گیا، دورات تک انھوں نے وہاں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی برسی تعداد والے دشمن سے صرف تین ہزار آ دمیوں کے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا... قدرتی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کیہم اجمعین بیرن کر پریشان ہوئے تھے، کسی نے مشورہ ویا:

'' ہمیں جائے، یہاں رک کررسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کواطلّاع دیں تا کہ ہمیں کمک مجیجیں یا والیسی کا تحکم فر ما نمیں' اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عند نے پر جوش کہج میں کہا:

''لوگوائم ای مقصد ہے جان بچار ہے ہوجس کے لیے وطن سے نگلے ہو،ہم شبادت کی علاقت کے بل علی مقصد ہے جان بچار ہے ہو علاش میں نگلے تھے... ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پرلڑتے ہیں نہ طاقت کے بل پر... ہم تو صرف دین کے لیےلڑتے ہیں... دین کے ذریعے ہی اللہ تعالی نے ہمیں سر فراز فرمایا ہے،اب یا ہمیں فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔' يه يرجوش الفاظان كرصحابه كرام بول الحفية:

''اللّٰہ کی قشم! ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا۔'' چنا نجیاس کے بعد لشکر آ گےروانہ ہوااور یہاں تک کہ مُونہ کے مقام پر بہنچ گئے ،اسی مقام پر روی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آگیا۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللّٰہ عنہ نے رسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کا پر چم ہاتھ ہیں لیا
اور وشمن کی طرف بن ھے ... صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیم الجمعین ان کی قیادت میں روی لشکر
پر حملہ آ ور ہوئے۔

مسلمانوں نے زبروست جملہ کیا تھا...ادھرروی بھی آخر تین لاکھ تھے...انھوں نے بھی بھر پور جملہ کیا، تلواروں سے تلواری مکرانے لگیں... نیز سے اور تیر چلنے لگے، زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں... گھوڑوں کے جہنائے اوراونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں گو نجنے لگیں... اس طالت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پرچم اٹھائے جنگ کرر ہے تھے اور مسلسل آگ بڑھ رہے تھے... ان برچوش کی ایک نا قابل بیان کیفیت طاری تھی.. ان نے ہاتھوں کتنے بی رومی جہنم رسید ہوئے... آخروہ لڑتے لڑتے شہید طاری تھی۔.. آخروہ لڑتے لڑتے شہید

اسی وفت حضرت جعفر رضی الله عند نے پر چم لے لیا... وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے... اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے گئے، انھوں نے اس قدرشد ید جنگ کی کہ بیان ت باہر ہے... لڑتے لڑتے ان کا ایک باز و سٹ گیا... انھوں نے پر چم بائیں ہاتھ میں جکڑ لیا... کچھ ہی دیر بعد کی نے ان کے بائیں باز و پر وار کیا اور وہ بھی کٹ گیا، انھوں نے پر چم کواپنی گود کے سہارے سنجا لے رکھااور اسی حالت میں شہادت کا جام فوش فرمایا...

اُس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنه آگے آئے اور پر چم اٹھالیا... اٹھوں نے گھوڑے کے بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب جانااور دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا، انھوں نے بھی بہت دلیری ہے جنگ کی... یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمان اورعیسائی ایک دوسرے کی صفول میں گھس چکے تھے… اور جنگ گھمسان کی ہور ہی تھی… کا فروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی اور مسلمان صرف تین ہزار تھے…
لہذا ان کی تعداد کو اس تعداد ہے کوئی نسبت ہی نہیں تھی ، اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے بسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا… نیکن اسی دفت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بکارے:

''لوگو!اگرانسان سینے پرزخم کھا کرشہید ہوتو بیاس ہے بہتر ہے کہ پیٹھ پرزخم کھا کرمرے۔'' ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللّٰہ عند نے آ گے بڑھ کر گرا ہوا پر چم اٹھالیا اور بلند آواز میں بولے:

''مسلمانو!اینے میں ہے کی کوامیر بنالو... تا کہ پرچم اسے دیاجا سکے۔''

بهت سے صحابہ بیکارا کھے:

''آپ ہی گھیک ہیں۔''

یین کروه بولے۔

· النيكن مين خو دكواس قابل نبيس مجصّاً . '

ان حالات میں سب کی نظری حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه پر پڑیں...سب نے انھیں امیر بنانے پر اتفاق کراریا۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ خود حضرت ثابت بن ارقم رضی الله عنه فیصل امیر بنانے پر اتفاق کراریا۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ خود حضرت ثابت بن ارقم رضی الله عنه نے ہی پر چم ان کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا:

'' جنگ کےاصول اورنن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔''

اس پرحضرت خالدرضی اللہ عنہ بولے۔

' د نہیں! میرے مقابلے میں آپ اس برچم کے زیادہ حق دار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جوغز وہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔''

آخر سب کا اتفاق حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه پر ہوگیا۔اب حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔

#### الثدكي تلوار

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنہ نے پرچم سنجالتے ہی وشمن پرزبر دست جملہ کیا، اس طرح جنگ کا پانسہ صحابہ کرام رضی الله عنہم کے حق بیس بلیٹ گیا، اس طرح کفار پر سلمانوں کا رعب جھا گیا اور وہ مزید لڑائی ہے کترانے گئے۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم نے باہمی مشورے ہاں حد تک کا میابی حاصل کرنے کے بعد واپسی اختیار کی۔ حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنہ نے فوج کا میر بنتے ہی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کر دیا اور پچھلے جھے کوآگے لے اس عد کا میں حصے کو بائیں جانب اور بائیں حصے کو دائیں جانب ہے لئے ہے اس طرح انھوں نے پور لے شکر کی ترتیب بدل کر رکھ دی، جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا تو انھیں ہر طرف نے لوگ نظر آئے، اس طرح انھوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ تو انھیں ہر طرف نے لوگ نظر آئے، اس طرح انھوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ کے گئے۔

یہ جنگ مسلسل سات دن تک جاری رہی تھی ،امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ مونہ کے موقع پران کے ہاتھ سے نوتلواریں ولیدرضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ مونہ کے موقع پران کے ہاتھ میں رہی۔ تو ٹیس ،صرف ایک یمنی تلوار باقی رہ گئی تھی ، جوآ خرتک ان آپ کے ہاتھ میں رہی۔ ادھر تو مونہ کے مقام پر بیہ جنگ ہور ہی تھی اور ادھر مدینہ منورہ میں کیا ہور ہا تھا ، وہاں کا منظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال بتا دیا ، آپ صلی اللہ علیہ منظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کو سارا حال بتا دیا ، آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی خبریں سانے کے لیے مسجد نبوی میں بلالیا اور خود منبریر تشریف فرما ہوئے ،اس وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے... آپ نے بتانا شروع کیا۔

''الوگو! خیر کا دروازہ... خیر کا دروازہ... خیر کا دروازہ کھل گیا ہے، میں تہہارے الشکر کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ لوگ بہاں سے رخصت ہوکر چلے، یہاں تک کہ دشمن سے ان کی ٹد بھیٹر ہوگئ اور زید بن حارثہ شہید ہوگئے، رخصت ہوکر چلے، یہاں تک کہ دشمن سے ان کی ٹد بھیٹر ہوگئ اور زید بن حارثہ شہید ہوگئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، چرعبداللہ بن رواحہ نے پر تم الحالیا وہ بھی شہید ہوگئے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو، چرعبداللہ بن رواحہ نے پر جم الحالیا وہ وہ بھی شہید ہوگئے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو، پھرعبداللہ بن رواحہ نے پر جم الحالیا وہ وہ بھی شہید ہوگئے، پھر خالد بن ولید نے پر جم الحالیا، وہ اشکر کے امیر نہیں تھے، وہ خودا پنی ذات کے امیر شھے... مگروہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اس لیے وہ خودا پنی ذات کے امیر تھے... مگروہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اس لیے اللہ کی مدونیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو کافروں پرسونت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دشمن پر فتح نصیب فرمائی۔'

اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے بیں وعافر مائی۔ بارے بیس وعافر مائی۔

''اے اللہ! وہ تیری آلمواروں میں سے ایک آلموار ہے، تواس کی مد دفر ما۔''
اسی دن سے حضرت خالدین ولیدرضی اللہ عنہ کوسیف اللہ کہا جانے لگا۔
حضرت اسماء بنتِ عمیس رضی اللہ عنہا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں ، جس روز
اس لڑائی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فر مایا:

'' جعفر کے بچوں کومیر سے پاس لاؤ۔''

حضرت اساءرضی اللہ عنہا بچوں کوآپ کے پاس لے آئیں ،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم انھیں پیار کرنے لگے اور ساتھ میں روتے بھی رہے ، یہاں تک کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڑھی مبارک آنسووک ہے تر ہوگئی... حضرت اساءرضی القدعنبا کوجیرت ہوئی ، پوچیخے لگیس:
''اللہ کے رسول! آپ پر میرے مال باپ قربان! آپ کیوں رورہ ہیں ، کیا جعفر
اوران کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟''
جواب میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

" بان! وه اوران كے ساتھى آئى بى شہيد ہونے إلى "

وه کیک دم کھڑی ہوگئیں اور رونے لگیں ... یہاں یہ بات قابلِ غور ہے کہ اس وقت حضرت جعفراوران کے ساتھی مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پرملک شام میں لڑر ہے شھاور وہاں سے سی طرح بھی خبرا نے کا کوئی ذر بعیہ بیس تھا،اب ظاہر ہے،القد تعالیٰ نے بذر بعیہ وجی خبر حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، آپ نے حضرت اساء کو بلند آ واز سے روتے ویکھانو فرمایا:

"اے اساء! ندبین کرنا جا ہے اور ندرونا بیٹنا جا ہے۔"

جلد ہی وہاں عور تیں بھی جن ہوگئیں ... وہ بھی پینجبرین کررونے لگیں ،نو حداور ماتم کرنے لگیس ،کسی نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوآ کر بتایا۔

' • عورتیں بہت ماتم اور نو حہ کرر ہی ہیں ۔''

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشادفر مایا۔ '' حاکر آخصیں خاموش کرو۔''

وہ گئے اور جلد ہی واپس آ کر ہولے:

''اللّٰہ کے رسول! وہ خاموش نہیں ہور ہیں۔''

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا:

'' جاوً!انھیں خاموش کرنے کی کوشش کرواورا گرنہ مانیں توان کے منہ بیں مٹی پھینگو۔'' اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے بارے میں دیا فرمائی: ''اےاللہ! جعفر بہترین تواب کے حق دار ہو گئے ہیں ، توان کی اوالا دکوان کا بہترین جانشین بنا۔''

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم و ہاں ہے واپس تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا:

'' جعفر کے بیوی بچوں سے غافل نہ ہوجانا ، آج وہ بہت ممگین ہیں ،ان کے لیے کھانا تیار کر کے جھیجو۔''

حضرت جعفر رضی اللّه عنه کے بارے میں آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ''اللّه تعالیٰ نے جعفر کے دونول باز وُول کی جگہ دو پرلگا ویے ہیں، وہ ان کے ذریعے جنت میں اڑتے کپھرتے ہیں۔''

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی لاش پران کے سینے اور مونڈھوں کے درمیانی حصے ہیں نوے زخم آئے تھے، یہ لاوار اور نیزے کے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اللہ دعنہ اللہ دوز سے بھی روز ہے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر کے پاس شام کے وقت پہنچا، وہ میدانِ جنگ میں زخموں سے چور ہیڑے تھے، میں حضرت جعفر کے پاس شام کے وقت پہنچا، وہ میدانِ جنگ میں زخموں سے چور ہیڑے تھے، میں نے انھیں یانی پیش کیا تو انھوں نے فر مایا:

'' میں روزے سے ہوں ہتم یہ پانی میرے مند کے پاس رکھ دو،اگر میں سورج غروب ہونے تک زندہ رہاتواس پانی ہے روز ہافطار کرلول گا۔''

حضرت ابن عمر رضی امتدعند فر ماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ شہید ہوگئے ۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے که ایک مرتبہ ہم رسول الله صلّی الله علیہ وسلّم علیہ وسلّم کے ساتھ سخے ،اچانک آپ صلی الله علیہ وسلّم نے آسان کی طرف منه اٹھا یا اور وعلیکم السلام ورحمة الله فر مایا ،اوگوں نے عرض کیا: ''اے الله کے رسول! یہ آپ نے کیوں فر مایا؟'' جواب میں ارشا دفر مایا:

'' ابھی میرے پاس سے جعفرا بن ابی طالب فرشتوں کے جمگھٹ میں گز رہے ہیں، انھوں نے مجھے سلام کیا تھا۔''

غزوہ موتہ سے واپس آنے والانشکر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا، تو وہیں آکراللہ کے رسول اور مسلمانوں نے ان سے ملاقات کی ، شہر ہیں بچوں نے اشعار گاکر آنھیں خوش آمدید کہا، اس وقت آپ ستی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پرتشریف لار ہے تھے، ان بچوں کو د کیچ کرفر مایا:

''انھیں اٹھا کرسوار بوں پر بٹھالواور جعفر کے بچوں کومیر ہے بیچھے بٹھادو۔'' چنانچہ ایسا بی کیا گیااوراس طرح پیشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا، تین لا کھ دشمنوں کے

مقابلے میں صرف تین ہزار صیابہ کا مقابلہ کرنا اور ان کے بے شارلوگوں کو تل کر کے لشکر کا سیجے سلامت واپس مدینه منورہ لوٹ آنا ایک بہت بڑی کا میا بی تھی ... اس بہت بڑی کا میا بی بر

جِس قدر بھی خوشی محسوں کی جاتی کم تھی۔

اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غز وہ رمضان 8 ججری میں چیش آیا، حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان حدید ہے مقام پر جومعاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی طرف سے کہ دوسرے و ب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے اس صلح نامے میں ثامل ہوسکتا ہے، یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں ثامل ہونا چا ہے تو وہ ایسا کرسکتا ہے، اس صورت میں وہ قبیلہ بھی ان شرائط کا پابند ہوں ایند ہوں ، اور جوقبیلہ قریش کی طرف سے شرائط کا پابند ہوگا، جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہیں، اور جوقبیلہ قریش کی طرف سے اس میں شامل ہونا چا ہے، وہ ایسا کرسکتا ہے، اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا، جن کے یا بند قریش ہونا چا ہے، وہ ایسا کرسکتا ہے، اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا، جن

اس شرط کی رو سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزاعہ کا قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس صلح میں شامل ہوا، جب کہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی وشمنی تھی، دونوں کے درمیان کافی قتل وغارت گری ہو چکی تھی، خون کے بدلے باقی تھے...

لیکن اسلام کی آ مدنے ان دشمنیوں کو د با دیا تھا۔

اب ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی شان میں تو بین آ میز شعر لکھے اور ان کو گان بنی خزانہ کے ایک نوجوان نے ان اشعار کوئ لیا، اس نے بنی بکر کے شخص کو بکڑ کر مارا، اس سے وہ زخمی ہوگیا، اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے سے چلتی آرجی تھی۔ خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے سے چلتی آرجی تھی۔

0 0

## قریش کی بدعهدی

بنی بھرنے ساتھ میں قریش ہے بھی مدد مانگ کی، قریش سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آ دمی بھی دیاور ہتھیار بھی، پھر بیسب مل کرایک رات اچا تک بن خزاعہ پر ٹوٹ پڑے، وہ لوگ اس وقت بے فکری ہے سوئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بنی خزاعہ کو بدر دی ہے قبل کرنا شروع کیا، بنی خزاعہ کے بعض افراد جانیں بیانے کے لیے وہاں ہے بھا گے اور ایک مکان میں گھس گئے ... قریش نے آتھیں وہال بھی جا گھیرااور پھراس مکان میں گھس کرائھیں قبل کیا۔

اس طرح قریش نے بی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامے کی دھجیاں اڑا دیں... جب سیسب کر بیٹھےتو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔اب وہ جمع ہوکرا پے سردارا بوسفیان کے پاس آئے ،سارا واقعہ ن کرانھوں نے کہا:

'' بیالیاواقعہ ہے کہ میں اگر چہاں میں شریک نہیں ہوں الیکن بے تعلق بھی نہیں رہااور بیہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قشم! محمہ (صنی اللہ علیہ وسلم) اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے ... اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں ... میری بیوی ہندہ نے ایک بہت بھیا تک خواب و یکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ چون کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک بینج گیا ،لوگ اس دریا کود کھے کرسخت پریشان اور بدحواس ہور ہے ہیں۔''

اس پر قریش نے ان سے کہا۔

''جو ہونا تھا، وہ تو ہو چکا،اب آپ محمد (صنّی اللّٰہ علیہ وسلّم ) کے پاس جا ئیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں... آپ کے سوابیکا م کوئی اور نہیں کرسکتا...''

اس پرابوسفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے… ادھران سے پہلے بنی خزاعہ کا ایک وفد آپ ستی اللہ علیہ دستم کی خدمت میں پہنچ گیااور جو کچھ ہوا تھا، تفصیل سے بیان کردیا۔

حضورصلی الله علیه وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام رضی الله عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے، بنی خزاعہ کی درد بھری رودادین کر حضورصلی الله علیہ وسلم کی آئکھوں میں آنسوآ گئے ،اورارشادفر ماما:

''اگر میں بنی خزاعہ کی مدد اٹھی چیزوں سے نہ کروں، جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تواللّہ تعالیٰ میری مددنہ فرمائے۔''

ای وفت آسان پرایک بدلی آکرتیرنے لگی ،حضورصلی الله علیه وسلم نے اس کود کیھ کر ارشا دفر مایا:

'' پیبدلی بن خزاعه کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔''

ام المومنین حضرت میمونه رمنی الله عنها فرماتی بین که ایک رات رسول الله صلّی الله علیه وسلّم میرے پاس تھے، رات میں اٹھ کرانھوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضوکیا، ایسی حالت میں، میں منے انھیں لبیک لبیک فرماتے سنا... یعنی میں حاضر ہوں... میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ساتھ میں آپ صلی الله علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔

'' میں مدد کروں گا ، میں مد د کروں گا ، میں مدد کروں گا۔''

اب وہاں کوئی اور تو تھانہیں ... چنانچہ میں نے عرض کیا:

''اےاللہ کے رسول! میں نے آپ کوتین بارلبیک اور میں مدد کروں گا،فر ماتے ہوئے سناہے... بید کیامعاملہ ہے؟''

N. 1561

جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: دور ن سے سے کی کہ متاب کا کہ مایا:

"بن فزاعہ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔"

اس کے تین دن بعد بی خزاعد آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے... گویاالله تعالیٰ نے پہلے ہی آپ سلی الله علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی ، جب کہ ابوسفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے جا کرملیس ... یعنی ان کے وہاں بہنچنے سے پہلے مسلمانوں کواس واقعہ کی خبر نہ ہو۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی الله علیہ وسلم کو بھی پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی:

''بس یوں سمجھو! نئے سرے سے معاہدہ کرنے اوراس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو سفیان آیا بی جاہتا ہے۔''

پھر ابوسفیان سے پہلے ہی بن خزاعہ کا وفد مدینہ منور و پہنچ گیا، بیلوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بل کروا پس روانہ ہوئے تو راستے میں ابوسفیان سے اُن کا سامنا ہوا، ابوسفیان نے ان کا سامنا ہوا، ابوسفیان نے ان سے کچھ بوچھنے کی کوشش کی ، لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے ... تاہم ابوسفیان نے بھانے لیا کہ بیلوگ اس سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے۔

مدینه پینجتے ہی ابوسفیان سیدھے اپنی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتر مه حضرت ام المومنین اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے... گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابوسفیان نے بستر پر بیٹھنا جا باتوام المومنین اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر لبیٹ دیا، بہ د کھے کر ابوسفیان جیرت زوورہ گئے ،انھوں نے کہا:

" بیٹی بے کیا! مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں۔"

حضرت أم حبيبه رضى الله عنهان فرمايا:

'' پیدسول الله صلی الله علیه وسلم کابستر ہے… اور آپ ابھی مشرک ہیں۔'' بین کرا ہوسفیان ہوئے:

"الله کی متم! میرے یاس ہے آنے کے بعد تجھ میں خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں۔"

اس پرحضرت أمِّ حبيب رضي الله عنهانے فرمايا:

''سے بات نہیں، بلکہ بات ہے کہ مجھے اسلام کی ہدایت عطا ہوگئی ہے، جب کہ آپ پتھروں کو پو جتے ہیں، ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں… آپ پر تعجب ہے، آپ قبیلہ قریش کے سردار اور بزرگ ہیں، سمجھ دار آ دمی ہیں، اوراب تک شرک میں ڈو یے ہوئے ہیں۔''

ان کے جواب میں ابوسفیان بولے:

'' تو کیا میں اپنے باپ دادا کا دین جھوڑ کرمحد (صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم ) کے دین کوا ختیار کر لول!!۔''

چرابوسفیان وہاں ہے نگل کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،

الیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سرے سے معاہدہ کرنے سے انکار فرما دیا، اب وہ

حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے پاس گئے... انھوں نے بھی کوئی بات نہ تی... آخر ابوسفیان ما بوس

بڑے اوگوں کے پاس گئے... لیکن کسی نے ان سے بات نہ کی... آخر ابوسفیان ما بوس

ہوگئے اور واپس مکہ لوٹ آئے، انھوں نے قریش پرواضح کر دیا کہ وہ بالکل ناکام لوئے ہیں۔

ہوگئے اور واپس مکہ لوٹ آئے، انھوں نے بعد ہی نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو

کوچ کا تھم فرمایا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو

ہمی تیاری کا تھم فرمایا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے آس باس کے دیمانوں میں یہ پیغام بھیج ویا، ان لوگوں کو تلم ہوا کہ رمضان کا مہینا

مدینہ منورہ میں گزاریں، اس اعلان کے فوراً بعد چاروں طرف سے لوگوں کی آمد نشر وع موٹی، اس موقع برآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعافر مائی:

''اے اللہ قریش کے جاسوسوں اور س کن لینے والوں کوروک دے، تا کہ ہم ان کے علاقے میں اچیا نک جاپڑیں۔''

ادهرتو حضورصلی الله علیه وسلم بیاحتیاط فر مارہے تھے کہ کسی طرح قریش کوان کی تیاریوں

کاعلم نہ ہو...ادھرآپ صلی اللہ عنیہ وسلم کے ایک صحابی حاطب بن الی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے قین بڑے برڑے سرواروں کے نام خط کھا۔اس خط میں انھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کی اطلاع وی تھی ، یہ خط انھوں نے آیک عورت کو دیا اور اس سے کہا:

" اگرتم به خط قریش تک پنجاد وتو تمهیس زبر دست انعام دیا جائے گا۔"

اس نے خط پہنچا نامنظور کرلیا۔اس پرحضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اسے دس وینار اورا یک فیمتی جا در دی اوراس ہے کہا:

'' جہاں تک ممکن ہو،اس خط کو پوشیدہ رکھنا اور عام راستوں سے سفر نہ کرنا ... کیونکہ جبگہ جگہ نگرانی کرنے والے بیٹھے ہیں۔''

وہ عورت عام راستہ جھوڑ کرا یک اور راستے ہے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئی ،اس کا نام سمارہ تھا، وہ مکہ کی ایک گلوکار تھی ، مدینہ منورہ میں آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم کے پاس آکر مسلمان ہوئی تھی ،اس نے اپنی خستہ حالی کی شکایت کی تو آپ سلی اللّه علیہ وسلم نے اس کی مدوجھی کی تھی ، پھر یہ مکہ چلی گئی ،کیکن وہاں جاکر اسلام سے پھر گئی ... پھر یہ وہاں نبی کریم صلّی اللّه علیہ وسلّم کی شان میں تو ہیں آمیز اشعار پڑھے گئی ،ان ونوں سارہ دو بارہ مدینہ آئی ہوئی تھی ... حضرت حاطب رسمی الله عنہ نے اسے یہ خط دیا تو وہ یہ کام کرنے پر رضامند ہوئی تھی۔۔

اس نے وہ خطا ہے مرکے بالوں میں چھپالیا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی... ادھریہ روانہ ہوئی... ادھریہ روانہ ہوئی، اُدھراللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کواس کے بارے میں خبر بھیج وی۔ آسان سے اطلاع ملئے ہی آپ نے اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کواس کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

"ووعورت تمہیں فلاں مقام پر ملے گی..اس کے پاس ایک خط ہے، خط میں قریش کے خلاف ہماری تیار یوں کی اطلاع ہے، تم لوگ اس عورت سے وہ خط چھین لو...اگروہ سيرت النبي ٢٣٦

خط دینے ہے انکار کرے تواہے قبل کروینا۔"

میصحابه حضرت علی ، حضرت زبیر ، حضرت طلحه اور حضرت مقدا در ضی الله عنهم بتھے۔ تکم ملتے ہی میہ اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے ... نبی اکرم صلّی الله علیه وسلّم کے فرمان کے مین مطابق وہ عورت ٹھیک اس مقام پر جاتے ہوئے ملی ، انھوں نے اسے گھیر لیا۔

0 0 0

#### مكته كي طرف كوچ

انھوں نے اس عورت سے بوچھا: ''وہ خط کہاں ہے؟'' اس نے قسم کھا کر کہا: ''میرے یاس کوئی خط نہیں ہے۔''

آخراہے اونٹ ہے نیچا تارا گیا۔ تلاشی لی گئی مگر خط نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا:

''میں قسم کھا کر کہتا ہوں ، رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کہتی غلط بات نہیں کہتے ۔۔۔۔۔ ''
جب اس عورت نے دیکھا کہ بہلوگ کسی طرح نہیں ما نیں گئو اس نے اپنے سر کے
بال کھول ڈ الے اور ان کے نیچے چھپا ہوا خط نکال کر اٹھیں دے دیا۔ بہر حال ان حفر ات
نے خط لاکر حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں پیش کیا۔ خط حضرت حاطب ابن ابی
بلتعہ رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اور اس میں ورخ تھا کہ اللہ کے رسول صلّی اللہ علیہ وسلّم نے
جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اور یہ تیاری ضرور تم لوگوں کے خلاف ہے۔ میں نے
مناسب جانا کہ تہ ہیں اطلاع دے کر تم ہمارے ساتھ بھلائی کروں۔

حضورصلّی اللّٰدعلیه وسلّم نے حضرت حاطب رضی اللّٰدعنه کوطلب فر مایا۔ انھیں خط و کھایا

اور يو حھا:

''حاطب!اس خط کو پیچانتے ہو؟'' جواب میں انھوں نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول! میں پہچانتا ہوں... میرے بارے میں جلدی نہ کیجے! میرا قریش ہے کوئی تعلق نہیں، جب کہ آپ کے ساتھ جومہا جرمسلمان ہیں، ان سب کی قریش کے ساتھ رشتے داریاں ہیں... اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجودان کے رشتے داری ان ہیں... وہ انھیں کہج ... لیکن چونکہ میری ان سے رشتے داری نہیں، اس لیے مجھا ہے گھر والوں کے بارے میں تشویش رہتی ہے... میری بیوی اور بیٹا وہاں کھینے ہوئے ہیں... سومیں نے سوچا، اس موقع پر قریش پر بیا حسان کردوں... تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں اور بس... اس خط سے میرا مقصد صرف اتنا تھا... وہ میرے گھر والوں کے ساتھ طلم نہ کریں اور بس... اس خط سے میرا مقصد صرف اتنا تھا... اور بی آپ کے مسلمانوں کوکوئی نقصان نہیں پہنچ اور بی آپ اور بی آپ دولی کے ساتھ طبی کہ میرے اس خط سے میرا مقصد صرف اتنا تھا... قریش پر اللہ کا قبر نازل ہونے والا ہے۔''

ان کی بات من کرآ تخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم نے اپنے صحابہ رضی اللّه عنہم سے فر مایا: ''تم نے حاطب کی بات منی! انھوں نے سب کچھ سج سجے بتا دیا ہے… ابتم لوگ کیا کہتے ہو؟''

اس پرحضرت عمر رضی الله عنه نے عرض کیا:

''اےاللہ کے رسول! مجھےا جازت دیجیے کہاں شخص کا سرقلم کردوں، کیونکہ بیرمنافق ہوگیا ہے۔''

آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم نے ارشادفر مایا:

''اے عمر! شخص ان لوگوں میں ہے ہے جوغز وہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور عمر شہیں کیا پتا ہمکن ہے ، اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر سے بیفر ما دیا ہو کہتم جو جا ہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کردی ہے۔'' نبی اکرم صلّی اللّه علیه وسلّم کامیارشادِ مبارک من کر حضرت عمر رضی الله عنه کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ادھراللّٰہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی میآیت نازل فرمائی:

ترجمہ:''اے ایمان والو! تم میرے دشمنوں اورا پنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان ے دوئ کا اظہار کرنے لگو حالا نکہ تمہارے پاس جو دین آچکا ہے، وہ اس کے منکر ہیں۔وہ رسول کواور تمہمیں اس بنا پرشہر بدر کر چکے ہیں کہتم اللہ تعالیٰ پرایمان لے آئے ہو۔''

اس کے بعد آنخضرت سنمی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوج فرمایا۔ مدینہ میں اپنا قائم مقام ابوحضرت رہم کلتو ماہن حصن انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 ہزار صحابہ تھے۔ یہ تعداد انجیل میں بھی آئی ہے ... وہاں سے کہا گیا ہے کہ ' وہ رسول دس ہزار قد سیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے انرے گا۔' ، .... اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی ہی جھے نہیں رہا تھا۔ ان کے ساتھ تین سوٹھوڑ سے اور نوسواونٹ تھے۔ ان مقدی جحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہوگئے تھے۔

اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی، یعنی جس کا جی چاہے۔ سفر میں روزہ رکھ لے، جورکھنانہ چاہے، وہ بعد میں رکھے... اس طرح سفراور جنگ کے موقعوں پر سیاجازت ہوگئی۔ سفر کرتے کرتے آخر لشکر مرظہران کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس مقام کا نام اب بطن مروہے۔ لشکر کی روائگی سے پہلے چونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیدوعا فرما کی تھی کہ قرید کا میں خبرنہ ہوئی۔ کہ قرید کا میں خبرنہ ہوئی۔

علیہ وسلم سے ان کی ملاقات رائے ہی میں ہوگئی۔ بیملاقات مقام جففہ پر ہوئی ... حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہیں ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ انھوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج ویا۔ اس موقع پراللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

''اے پچا! آپ کی ریہ ججرت ای طرح آخری ججرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔''

ریآب سلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیے فر مایا کہ عام طور پرمسلمان قریش کے ظلم سے نگل آگر مدینہ منورہ ہجرت کرتے تھے الیکن اب آپ سلی اللہ علیہ وسلم مکلہ فتح کرنے کے لیے تشریف لیے جارہے تھے، اس کے بعد تو مکہ ہے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ، اس لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم منے می فرمایا کہ بیآپ کی اس طرح آخری ہجرت ہے۔ جس طرح میں نبوت آخری ہجرت ہے۔ جس طرح میں نبوت آخری ہجرت ہے۔ جس طرح میں نبوت آخری ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فر مان ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کامکمل طور پررو ہو گیا۔ (ختم نبوت زندہ باد)۔

حضرت عباس رضی الله عنداس خیال سے مکہ کی طرف چلے کے قریش کو بتا کمیں ،اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آ ہے کی خدمت میں جاضر ہوجا کمیں...

ادھر یہ ای ارادے سے نکلے، ادھر ابوسفیان، بدیل بن ورقاء اور کہیم بن حزام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے... کیونکہ اتناان لوگوں کواس وفت معلوم ہوگیا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوج فر مایا ہے... لیکن انھیں بیمعلوم نہیں ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مس طرف کئے ہیں... اب جو یہ باہر نکائے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا:

''میں نے آج کی رات جیسی آ گئیھی نہیں دیکھی اور ندا تنا بڑالشکر بھی دیکھا… بیتو اتنی آ گ ہے جتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں۔''

جس وفت ابوسفیان نے بیالفاظ کے اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں ہے گزرے۔ انھوں نے الفاظ سن لیے، چنانچے انھوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آگئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یوں بھی حضرت ابوسفیان کے دوست تھے۔ میں ''ابو خظلہ! بیتم ہو۔'' حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے۔ ابو خظلہ ابوسفیان کی کنیت تھی۔ ''ابو خظلہ! بیتم ہوں'' حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے۔ ابو خظلہ ابوسفیان کی کنیت تھی۔ ''ہاں! بید میں ہول… اور میر ہے ساتھ بدیل بن ورقاء اور حکیم بن حزام ہیں… تم کہاں؟''

جواب میں حضرت عباس رضی الله عند نے کہا:

''الله کے رسول اللہ صلّی الله علیہ وسلّم تمہارے مقالِلے میں اتنا بڑا الشکرلے آئے ہیں...اب تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ ہاتی نہیں رہا۔''

ابوسفیان بین کرگھبرا گئے اور کہنے لگے:

'' آه!اب قرلیش کا کیا ہوگا... کوئی تدبیر بتاؤ۔''

· بین کرحضرت عباس رضی التدعنه نے کہا:

''اللّٰہ کی قشم! اگر آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے تم پر قابو پالیا تو تمہارا سرقلم کرادیں گے ... اس لیے بہتریبی ہے کہ میرے خچریرسوار ہوجاؤتا کہ میں تمہبیں آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جال بخشی کرالوں ۔''

حضرت ابوسفیان فوراً ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیجیٹے نیچر پرسوار ہو گئے اور وہ نیچر آنخضرت آنخضرت آنخضرت اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ان کے دونوں ساتھی و ہیں ہے واپس لوٹ گئے ۔حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوسفیان اس جگہ ہے گز رے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابوسفیان اس جگہ نے انھیں د کھ لیا،فوراً اٹھ کر رضی اللہ عنہ نے آئھیں د کھ لیا،فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور یکارا شھے:

· \* كون!الله كارثمن ابوسفيان \_''

سی کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی گریم صنی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے ... یہ د مکھے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خچر کوا بڑا گا دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک بہنچنے میں کا میاب ہو گئے ... پھر جلدی سے خچر سے اثر کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے ... اور بول اٹھے:

''یارسول اللهٔ! بیدشمنِ خدا ابوسفیان ہے، الله تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابوعطافر مایا ہے، لہذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن ماردوں۔''

مگراس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا:

''اے اللہ کے رسول! میں انھیں پناو دے چکا ہوں۔''

اب منظریه تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنه ننگی تلوار سوننے کھڑے تھے کہ ادھر تھم ہو،ادھر وہ ابوسفیان کا سرقلم کردیں... دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہ رہے تھے:

"الله كي قتم! آج رات ميرے علاوہ كوئي شخص اس كى جان بيجانے كى كوشش كرنے والا

شہیں ہے۔''

0 0 0

### جب بت منہ کے بل گرنے لگے

آخر نبي رحمت صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

'' عباس! ابوسفیان کواپے خیمے میں لے جاؤاور صبح انھیں میرے پاس لے آنا۔'' صبح کواڈ ان ہوئی تو لوگ تیزی ہے نماز کے لیے لیکنے لگے۔ ابوسفیان لشکر میں یہ ہل چل دیکھے کر گھبرا گئے۔انھوں نے حضرت عباس رضی اللہ عندے پوچھا۔

" ابوالفضل! بيكيا بور ما ؟ "

حضرت عباس رضى الله عنه في بتايا:

''لوگ نماز کے لیے جارہے ہیں۔''

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عند دراصل اس خیال سے گھبرائے تھے کہ کہیں اُن کے بارے میں کو کی حکم نددیا گیا ہو۔ پھرانھوں نے دیکھا ،الوگ رسول اللہ حلیہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ پھرانھوں نے دیکھا ،اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں اور آپ بجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں اور آپ بجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔

''اےعباس! محد (صلی الله علیه وسلم) جو حکم بھی دیتے ہیں ،لوگ فوراناس کی فلیل کرتے

-01

جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے:

'' ہاں!اگرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے سے روک ویں توبیاس حکم پر بھی عمل کریں گے۔''

اس پرابوسفیان بولے:

''میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ ہیں دیکھا۔ نہ کسری ایسا ہے ، نہ قیصر … اور نہ بنی اظفر کا ہادشاہ۔''

بين كرحضرت عباس رضى الله عنه نے فر مايا:

'' یہ بادشاہت نہیں ، نبوت ہے۔''

پھر حضرت عباس رضی اللہ عندانھیں لے کر آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں آئے۔آ بے صلّی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کو دیکھ کرفر مایا:

''ابوسفیان!افسوس ہے! کیا ابھی وہ وفت نہیں آیا کہم'' کا اللّٰہ اللّٰہ'' کی گواہی

.. \_99

ابوسفيان فورأبولے:

'' میں گوا بی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔'' ان کے ساتھ بدیل بن ورقاءاور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے… بیلوگ واپس نہیں گئے تھے… کہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔

اس کے بعد ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

''اےاللّٰہ کے رسول!لوگوں میں امان اور جاں بخشی کا اعلان کرا دیجیے۔''

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

''ہاں! جس نے ہاتھ روک لیا (بیعنی ہتھیار نہ اٹھایا) اے امان ہے اور جس نے اپنے گھر کا درواز و بند کر لیا اسے امان ہے اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے ... اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہے بھی امان ہے۔''

ساتھ ہی آپ نے ابورُ دیجہ رضی اللہ عنہ کوایک پر چم دے کرفر مایا:
'' جوشخص ابورُ دیجہ کے پرچم کے پنچ آجائے گا ،اسے بھی امان ہے۔'
پھر آپ نے ابوسفیان ، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء کے بارے میں ہدایت فر مائی:
'' ان تینوں کو وادی کے تنگ جھے کے پاس روک لوتا کہ جب اللہ کالشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کوا چھی طرح دیکھ سکیں۔''

حضرت عباس رضی الله عنه نے ایہا ہی کیا... اس طرح تمام قبائل حضرت ابوسفیان رضی الله عنه کے سامنے سے گزرے۔ جوقبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا، تین مرتبه نعر ہ تکمیر بلند کرتا۔اس عظیم لشکر کود کچھ کرا بوسفیان رضی اللہ عنه بول اٹھے:

''الله کی تشم ابوالفضل! آج تمهارے بھتیج کی مملکت بہت زبر دست ہو چکی ہے۔'' جواب میں حضرت عباس رضی الله عنه نے فر مایا:

'' پیسلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔''

پھر جب نبی کریم صلّی الله علیہ وسلّم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابوسفیان رضی الله عنہ نے بلندآ واز میں کہا:

''اے گروہ قریش! بیٹھ صلّی اللہ علیہ وسلّم اپناعظیم الشان شکر لے کرتمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں... اس لیے اب جوشخص میرے گھر میں داخل ہوجائے گا، اسے امان ہوگی...''

يەن كرقريش كہنے لگے:

'' کیاتمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہوجائے گا؟''

ابوسفیان رضی الله عندنے جواب دیا:

''جوشخص اپنے گھر کا دروازہ بند کرلے گا اسے بھی امان ہے، جومسجدِ حرام میں داخل ہوجائے گا اسے بھی امان ہے اور جو تھیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے اور جوہتھیا رڈال دے گا سے بھی امان ہے۔'' یہ سنتے ہی اوگ دوڑ پڑے ... اور جسے بناہ کی جوجگہ بھی مل سکی ... وہاں جا گھسے۔اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کامنفر دواقعہ ہے کہ ایک مغلوب توم بغیر کشت وخون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آگئی ہواوراس نے کوئی انتقام نہ لیا ہو۔

اس عام معافی کے اعلان کے باوجود گیارہ آدمی ایسے بھے جن کے بارے میں حضور اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکم فر مایا تھا کہ انھیں قبل کردیا جائے ، یہاں تک کہ اگران میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑ ابھوجائے ،اسے بھی قبل کیا جائے ۔ان میں عبداللہ بن الی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑ ابھوجائے ،اسے بھی قبل کیا جائے ۔ان میں عبداللہ بن الی مسلمان مرح بھی جھے۔ یہ بھی مسلمان موسکتے بھے ، اس لیے قبل نبیل کیے گئے۔ دوسرے عکر مہ بن ابوجہل تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے قبل میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے قبل میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے قبل میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے قبل میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے قبل میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے قبل میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے قبل میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے قبل میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے قبل میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، اس میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے ، اس میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے ہے۔

اس روز یچے مشرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی۔ان میں صفوان بن امیہ بنگر مہ بن ابی جہل اور جہل بن عمر وشامل شخے۔ بیلوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خند مہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ خند مہ مکہ معظمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو بھیجا۔اس مقابلے میں اٹھانیس کے قریب مشرک مارے گئے۔ یاتی بھاگ نگلے۔

آخر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه معظمه میں واخل ہوئے... آپ سلی الله علیه وسلم اس وقت اپنی اومکنی قصویٰ پرسوار ہے۔ آپ سلی الله علیه وسلم کے پیچیے حضرت اسامه بن زیر دسنی الله عنه بیٹھے تھے۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے بمنی چاور کا ایک بله سر پر لبیٹ رکھا تھا... اور عاجزی اور انکساری سے سرکو کجاوے پر رکھا ہوا تھا... اس وقت آپ سلی الله علیه وسلم فرما رہے تھے:

''اےاللہ!زندگی اور عیش صرف آخرت ہی کا ہے۔'' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کداء کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ مقام مکہ کی بالائی سمت میں ہے... مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسل بھی فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ بیروہی گھائی تھی جس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا... اوروہ تین سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور در دیے سال تھے۔ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر نظریزی تو اللہ کی حمہ و ثنا بیان کی ۔

مکہ میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن واخل ہوئے... جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرم وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی ، وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آخر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے... ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چل رہ سے ... اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم این سے با تیں کرر ہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے سات طواف کیے۔ حضرت محمد اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے سات طواف کیے۔ حضرت محمد بین مسلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ان چکرول بین مسلمہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے ججرِ اسود کا استلام کیا یعنی بوسہ دیے کا اشارہ کیا۔

اس وفت کعبہ میں تنین سوساٹھ بت تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت الگ الگ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وفت ایک لکڑی تھی ، جس سے ہر بت کو ہلاتے چلے اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل گئے ... بت منہ کے بل گرتے چلے گئے ... اس وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آبیت نمبر 81 تلاوت فر مارے تھے ... اس کا ترجمہ یہ ہے:

''حق آیااور باطل گزرگیااور واقعی باطل چیزتو یونهی آنی جانی ہے۔''

طواف کے دوران حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم بُہل بت کے پاس پہنچ، قریش کواس بت پر بہت فخر تھا، وہ اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے بنوں میں سے ایک تھا۔ آ ب صلی الله علیہ وسلم نے وہ لکڑی اس بت کی آنکھوں پر ماری ... پھرآ ب صلی الله علیہ وسلم سے بت کوٹکڑ ہے کردیا گیا۔

المرتزل الس

اس وفت حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه نے حضرت ابوسفیان رضی الله عنه ہے کہا:
"اے ابوسفیان! ہمل تو ڈویا گیا... تم اس پرفخر کیا کرتے تھے۔"
پیس کر حضرت ابوسفیان رضی الله عنه بولے:
"در سرورت ابوسفیان رسی الله عنه بولے:

''اے ابن عوام! اب ان باتوں کا کیا فائدہ۔''

پھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے۔اس وقت میہ مقام خانہ کعبہ سے ملا جواتھ ایس کے بعد حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: '' میر سے کندھوں پر کھڑ ہے ہو کر کعبہ کی حجبت پر چڑھ جاؤ اور حجبت پر بن فزائد کا جو بت ہے۔۔۔اس پر چوٹ مارو۔''

حفرت فی رضی القدعند نے تکم کی تغییل کی اور حجیت پر چڑھ کربت کو ضرب لگائی... بیہ اسپنی سلاخوں سے نصب کیا گئیا۔ آخرا کھڑ گیا۔ حضرت علی رضی الله عند نے اس کواٹھا کر ینچے بھینک دیا۔ اب حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے تکم فرمایا:
" بلال!! عثمان بن الی طلحہ سے تعب کی جا بیاں لے آؤ۔"

0 0 0

# فتح مکہ کے بعد

علیہ وسلّم نے حضرت عمررضی اللہ عند سے فرمایا:

میں اللہ وسلّم کے اللہ علیہ وسلّم کے اللہ علیہ وسلّم کی اللہ عند کو تھم دیا تھا کہ کعبہ میں پہنچ کر وہاں بنی ہوئی تصاویر کومٹادیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلّم کے اندرواخل ہونے سے پہلے وہاں بنی ہوئی تصاویر کومٹادیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلّم کے اندرواخل ہونے سے پہلے بی تصاویر مٹائی جا چکی تھیں ایک تصاویر میں ایک تصویر حضرت ابرا جیم علیہ السلام کی بھی متنی اللہ عند سے اس کو جیس مٹایا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے حضرت عمررضی اللہ عند سے فرمایا:

''عمر! کیامیں نے تہمیں تکلم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑ نا۔'' اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجی ارشا دفر مایا:

''الله تعالی ان لوگوں کو ہلاک کرے جوالی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے ... الله تعالیٰ انھیں ہلاک کرے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہتھے، نہ نفرانی بلکہ وہ کیے سیچے مسلمان ہتھے۔''

اس کے بعداس تصویر کو بھی مٹادیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دوستونوں کے درمیان میں دور کعت نماز ادافر مائی۔ جب آپ اور آپ کے چند ساتھی کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اس وفت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہرہ دینے کے لیے

( dista)

در دازے پر کھڑے ہو گئے ، وہ مزیدلوگوں کواندر داخل ہونے سے روکتے رہے۔

پھر آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچ۔ مقام ابراہیم اس وقت کعبہ سے ملاہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دور کعتیں اداکیں ،اس کے بعد آپ زمزم منگا کر پیا اور وضوفر مایا۔ صحابہ کرام اس وقت لیک لیک کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ہاتھوں پر لے کراپ چہروں پر ملنے لگے۔ مطلب سے کہ وہ آپ کے وضو کا پانی ہاتھوں پر لے کراپ چہروں پر ملنے لگے۔ مطلب سے کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کو پنج نہیں گرنے دے رہے تھے۔ مشر کیمنِ مکہ نے جب سے حالت دیکھی تو یکارا تھے:

" ہم نے آج تک ایسامنظر ویکھا نہ سنا ۔ نہ بیسنا کہ کوئی بادشاہ اس در ہے کو پہنچا ہو۔"
اللّٰہ کے رسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّم جب حرم میں آکر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم کے اردگر دجمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابوقافہ کا ہاتھ پکڑ کر انھیں لے آئے۔ ابوقافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ادھر جو نہی آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کی نگاہ حضرت ابوقیافہ پر پڑی تو فر مایا:

''اے ابا بکر اتم نے والد محتر م کو گھر پر ہی کیوں ندر ہے دیا ، میں خودان کے باس جِلاجا تا۔'' اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا :

''الله کے رسول! بیال بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ خود چل کرآپ کے پاس آئیں۔'' پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو قحافہ کوآنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کے سامنے ہٹھا دیا۔ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اپنادستِ مبارک ان کے سینے پر پھیرااور فر مایا:

" مسلمان ہوکرعز تاورسلامتی کاراسته اختیار کرو۔"

وہ اسی وفت مسلمان ہو گئے ۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

''ابوبکر!تههیںمبارک ہو۔''

حضرت ابو بمررضی الله عنه بولے:

''قتم ہےاں ذات کی جس نے آپ کوحق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فر مایا، میرے

ايم آ في اليم

والدابوقانہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچاابوطالب ایمان لے آتے تو بیمیرے لیے زیادہ خوش کی ہات ہوتی۔''

اس وقت حضرت ابوقحا فہ رضی اللہ عنہ کے بال بڑھا ہے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا۔

"ان بالول كومهندى سے رنگ لو... لىكن سياه خضاب ندلگاؤ-"

مؤرضین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا حساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ! یہ کسی بدصورتی ہے جس سے میرا زوب بدنما ہوگیا ہے۔ اس پراللہ تعالیٰ نے ارثاوفر مایا:

'' یہ چہرے کا وقار ہے ،اسلام کا نور ہے۔ میری عزت کی قتم! میرے جلال کی قتم! جس نے یہ گوائی دی کہ میرے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی نثر یک نہیں اور اس کے بال بڑھا ہے کی وجہ سے سفید ہو گئے تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزانِ عدل قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں یا اسے عذاب دوں۔''

اس برحضرت ابراجيم عليه السلام في وعاكى:

''اے پرور دگار! پھرتواس سفیدی کومیرے لیے اور زیادہ کردے۔''

چنانچہ اس کے بعد ان کا سربرف کی طرح سفید ہوگیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھا ہے کی سفیدی اور خود بڑھا پاللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور مومن کے لیے عمر کی بیمنزل بھی شکر کا مقام ہے۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کے گھرانے کو بیفضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا۔ کوئی ایک فر دبھی نہیں رہا جومسلمان نہ ہوا ہو۔ سے دحداں کے منہ ملک سے نہ معرب سے جدسے قبل سر تکر سرخین صفہ

عکرمہ بن ابی جہل ان گیارہ افراد میں ہے ایک تھے جن کے تل کا حکم آنخضرت صلی

الله عليه وسلم نے دیا تھا... اس تھم کی وجہ ہے تھی کہ انھوں نے اور ان کے باپ ابوجہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیاد تیاں کی تھیں ... ہے تکم سنتے ہی حضرت عکر مہ یمن کی طرف بھاگ نکے۔ اس وقت تک ان کی بیوی حضرت الم تھیم بنت حارث مسلمان ہو چکی تھیں۔ انھوں نے حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم سے حضرت عکر مہ کے لیے امان طلب کر کی اور ان کے تعا قب میں گئیں۔ حضرت عکر مہ بحری جہاز میں سوار ، و چکے تھے تا کہ کسی دوسرے ملک حظے جا نیں۔ ہیں گئیں۔ حضرت عکر مہ بحری جہاز میں سوار ، و چکے تھے تا کہ کسی دوسرے ملک حظے جا نیں۔ ہیں گئیں۔ سے انھیں والیس لے آئیں اور ان سے کہا:

'' میں تمہاری طرف اس شخصیت کے پاس ہے آئی بوں جوسب سے زیادور شے داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہیں۔ تم اپنی جان ہلاکت میں نہ داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہیں۔ تم اپنی جان ہلاکت میں نہ دالو، کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کرچکی ہوں۔''

اس طرح حصرت مکر مدرضی الله عندانی بیوی کے ساتھ آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضرت عکر مدرضی الله عند بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ وو بہت زبردست جنگہو بھی تھے، خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شار ہوا۔ جنگ برموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

اس طرح باقی لوگول کو بھی امان مل گئی۔ ان میں حضرت ہندہ بنتِ حارث بھی تھیں۔ آن طرت ہندہ بنتِ حارث بھی تھیں ۔ آن خضرت صنی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آل کا بھی تھم ویا تھا۔ یہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں ... ان کے آل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انھول نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مثلہ کیا تھا، لیعنی ان کے ناک کان وغیرہ کا ٹے تھے ... لیکن انھیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہوگئیں۔

صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا تھم ہوا تھا، انھیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے ۔ کعب بن زہیر کو بھی معافی مل گئی۔ یہا ہے اشعار میں آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کو برا بھلا کہتے تھے۔ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔

اسی طرح وحثی نے غز وہ احد میں حضرت حمز ہ رضی القد عنہ کوشہید کیا تھا... آنخضرت

صلّی اللّہ علیہ دسلّم نے ان کے بھی قبل کا حکم فر مایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھراس روز بعنی فنح مکّہ کے دن حضور صلی اللّہ علیہ دسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ درگروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے ، عور تیں بھی آئیں۔سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔

ایک اورصاحب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم کے دعب سے کا نینے لگے اور دہشت ز دوہ و گئے ۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کرفر مایا:

'' ڈرونہیں! میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں… بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔''

اس وفت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا،ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔حضرت امیر معاویہ بن اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سلح حدیب کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے ول میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انھوں نے کہا:

" خبر دار!ا ہے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔"

اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کرلیا مگراس کو چھپائے رہا، پھرکسی طرح میرے والدابوسفیان کو پتا چل گیا...انھوں نے نارافنی کےانداز میں مجھے ہے کہا:

'تہبارا بھائی تم ہے کہیں بہتر ہے ... کیونکہ وہ میر ہے دین پر قائم ہے۔'
پھر فتح ملّہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم
ہے ملا قات کی۔ آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے مجھے خوش آ مدید کہا۔ پھر میں کا آپ وحی بن
سیایعنی قر آ ن کی نازل ہونے والی آ یات حضور صلی اللّہ علیہ وسلم مجھ ہے لکھوا دیا کرتے
سے ۔اسی روز حضرت ابوسفیان رضی اللّہ عنہ کی بیوکی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللّہ عنہ کی
والدہ ہندہ رضی اللّہ عنہ ابھی مسلمان ہوئیں۔ ان کے علاوہ بے شار عور تیں اس روز اسلام

لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئیں ... کبکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عور تول سے مصافحہ بیں فرمایا۔

حضرت عا نشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے بھی بھی کسی عورت سے مصافحہ ہیں فر مایا۔ مطلب بیہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔

فنخ مكه كے موقع پرآنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''ميرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔''

. خانہ کعبہ کی جانی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی ۔ان سے منگوا کرخانہ کعبہ کو کھولا گیا تھا۔ پھر

. دروازے پرتالالگا دیا گیااورآپ صلی اللہ ملیہ وسلم نے جانی پھرعثان بن طلحہ کو دے دی...

اس وفت تک وہ اسلام نہ لائے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسلوک و کمچے کر وہ بھی

مسلمان ہو گئے۔آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا:

''اے بی طلحہ! یہ جانی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل میہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔''

اس موقع پر بیہ بات بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونا جا ہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے الیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور جا بی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھا بھی کہا تھا۔ اس وقت آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فر مایا تھا:

''عثمان!عنقریب!ایک دن تم دیکھو گے کہ سینجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا، پہ چانی اے دوں گا۔''

اس پرعثان بن طلحہ نے کہا تھا:

'' کیااس دن قریش ہلاک اور بر باد ہو چکے ہوں گے؟'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فر مایا تھا: و د نہیں بلکہ اس دن آبا داورسر بلند ہوجا کیں گے۔''

حضرت عثمان بن طلحہ کو بیتمام ہا تیں اس وقت یاد آگئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حیا بی ان کے حوالے کی ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

'' عثمان! میں نے تم سے کہا تھانا کہ ایک دن تم دیکھو گے، بیر چالی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے حیا ہوں گا بیر چالی اے دول گا۔''

يين كرحضرت عثمان بن طلحه في كها:

'' میں گواہی ویتا ہوں کہآ ہے اللہ کے رسول ہیں۔''

0 0 0

## غزوه تين

پھراس روز آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی الله عنه کو حکم فر مایا که وہ کعبہ کی حجیت پر چڑھ کر اذان دیں، چنانچ حضرت بلال رضی الله عنه نے اذان دی۔اس کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اعلان فر مایا:

'' جو شخص الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑ ہے،اس کوتو ڑ دے۔''

لوگ بتول کوتوڑنے گئے۔حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ عنہا جب مسلمان ہوگئیں تو اپنے گھر میں رکھے بت کی طرف بڑھیں اورلگیں اس کو ٹھوکریں مارنے ،ساتھ میں کہتی جاتی تھیں:

' ' ہم لوگ تیری وجہ سے بہت دھو کے اورغر ور میں تھے۔' '

پھررسول کریم صلّی اللّہ علیہ وسلّم نے گردونواح میں بھی صحابہ کرام رضی اللّہ عنہم کو بھیجا...
تاکہ ان علاقوں میں رکھے بنوں کو بھی توڑ دیا جائے ۔ بعض علاقوں میں اوگوں نے با قاعدہ عبادت گا بیں بنارکھی تھیں ۔ ان میں بت رکھے گئے تھے... مشرکیین ان بنوں اورعبادت خانوں کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کہ تعبہ کا۔ وہ دن میں جانور بھی قربان کرتے تھے جس طرح کہ تعبہ میں جانور بھی قربان کرتے تھے جس طرح کہ تعبہ میں کے جاتے تھے، حدیہ کہ ان عبادت خانوں کا طواف بھی کہیا جاتا تھا۔

غرض ہرخاندان کا الگ بت تھا۔

فتح مکہ کے بعد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس دن تک وہاں قیام فر مایا۔ اس دوران آپ قصر نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران ایک عورت نے چوری کرلی۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کا اسے کا حکم فر مایا۔ اس کی قوم کے لوگ جمع ہوکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کے پیاس آ کے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر ویں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب اس عورت کی سفارش کی تو آپ صلی القہ علیہ وسلم ویسلم کے جبرے کا ربیکہ بدل گیا ، فر مایا:

'' کیاتم اللہ کی مقرر کردومزاؤل میں سفارش کرتے ہو؟'' '

حضرت اسامه رضى الله عنه نے فورا عرض کیا:

"ا الله كرسول! مير به ليه استغفار فرما يخ"

آتخضرت ای وقت کھڑ ہے ہوئے۔ پہلے اللّٰہ کی تمدو ثنا بیان کی تیم پی خطبہ ویا:

"'اوگوائم ہے 'بہا قوموں کوصرف ای بات نے بلاک کیا گداگران میں کوئی باعزت آدی چوری کرلینا تواہے سزائبیں ویتے تھے، کیکن اگر کوئی کمزورآ دی چوری کرتا تھا تواہے سزاویتے تھے… قتم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے… اگر فاطمہ بنت محر بھی چوری کرتیں تومیں ان کا بھی ہاتھ کا ہے ویتا'' اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وہلم کے محکم ہے اس عورت کا ہاتھ کا ہے ویا گیا۔

کیم حضورا کرم صلی الله ملیه وسلم نے عمّاب بن اسید رضی الله عنه کو مکه معظمه کا والی مقرر فرمایا۔ انھیں حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ یہ پہلے امیر بیں جنھوں نے فتح مکه کے بعد مکه میں جماعت سے نماز پڑھائی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے حضرت معاذبین جبل رضی الله عنه کو تاب بن اسید رضی الله عنه کے پاس چھوڑا... تا کہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقه کی تعلیم دیں۔

عمّاب بن اسید رضی اللہ عنہ دھو کے باز وں اور بے نماز ول پر بہت سخت تھے... وہ

لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ بلاوجہ جماعت کی نماز چھوڑ تا ہے، میں اسے قبل کردوں گا... ان کی اس بختی کو د مکیھ کر مکہ کے لوگوں نے ان کی شکایت ان الفاظ میں کی:

''اے اللہ کے رسول! آپ نے اللہ کے گھر والول پر عمّاب بن اسید جیسے ویہاتی اور اجد آ دمی کوامیر مقرر کر دیا ہے۔''

آپ صلی التدعلیہ وسلم نے جواب میں ارشا وفر مایا:

'' میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عتاب جنت کے دروازے برآئے اور بڑے زور سے زور نے برگئے۔ ان کے ذریوازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کوسر بلند فرمایا ہے، جو شخص مسلمانوں پرظلم کرنا چاہتا ہے، عتاب اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تبارر ہے ہیں۔''

فنح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس غزوے کوغزوہ ہوازن اورغزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ فنح فر ما دیا توسیحی قبیلوں نے اطاعت قبول کرلی مگر قبیلہ بن ہوازن اور بنی ثقیف نے اطاعت قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تنے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے لگے:

"خدا کی قسم! محرکواب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جوجنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں تھے۔"

اب انھوں نے جنگ کی تیاری شروع کردی... انھوں نے مالک بن عوف نضیری کواپنا سردار بنالیا۔ (بیابعد میں مسلمان ہو گئے تھے) جب مالک بن عوف کوسب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنالیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ آ کراشکر میں شامل ہونے گئے۔

آخر ما لک بن عوف نے اپنالیشکر لے کراوطاس کے مقام پر جا کر پڑاؤڈ الا۔

ادھر جب آنخضرت صلّی اللّه علیہ وسلّم کوخبریں ملیس کہ بنی ہوازن نے ایک بڑالشکر جمع کر لیا ہے تو آ ہے صلی اللّه علیہ وسلّم نے اپنے ایک صحالی حضرت عبداللّه بن البی حدود اسلمی کو ان کی جاسوی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا:
''ان کے شکر میں شامل ہوجانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کر دہے ہیں؟''

چنانچہ وہ بنی ہوازن کے شکر میں شامل ہوگئے... ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوساری تفصیلات سنائیں۔ فنبیلہ بنی ہوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال اور دولت بھی لے آئے تھے۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاطلاع ملی تومسکرائے اور ارشاوفر مایا:

''انشاءالله! كل بهسب تجهم سلمانوں كے ليے مال غنيمت بنے گا۔''

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہوازن سے مقابعے کے لیے بارہ بزار کالشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں دو ہزار نوجوان مکہ معظمہ اور گردونواح کے تھے۔ باقی دس ہزار وہ صحابہ تھے جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ نے مکہ فنح کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤکے قریب پہنچ گیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ مہاجرین اور انصار میں جھنڈ نے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم حضرت سعد بن مہاجرین کا پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور ایک برچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطافر مایا۔ ایک پرچم اسید بن آپ صلی اللہ عنہ کو عظافر مایا۔ ایک پرچم اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو عظافر مایا۔ ایک پرچم اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو عظافر مایا۔ ایک پرچم اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو عظافر مایا۔ ایک پرچم اسید بن

جب حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اینے خچر پرسوار ہوئے تو دوزر ہیں پہنے ہوئے تھے۔ خود (لوہے کا ہیلمٹ) بھی پہن رکھا تھا... حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اپنے شکر کولے کر آگے بڑھے۔

مشرکوں کے نشکر کی تعداد میں ہزارتھی اورانھوں نے اپنے نشکر کو پہاڑ وں اور درٌ وں میں

چھپار کھا تھا۔ جونہی اسلامی اشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچا تک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کردیا اور زبر دست تیرا ندازی شروع کردی۔ بیلوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز ... ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اس اچا نک اور زبر دست حملے سے مسلمان گھبرا گئے... ان کا نشانہ بہت بہت سے ان کے باؤل اکھڑ گئے... مشرکیین کے ہزاروں تیرایک ساتھ آ رہے تھے... بہت سے مسلمان منہ بھیر کر بھا گئے... لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ جمے مسلمان منہ بھیر کر بھا گئے... کین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ جمے دیے۔

مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکہ کے بچھ شرک بھی چلے آئے... یہ مال نفیمت کے لالی میں آئے تھے... جب زبر دست تیراندازی ہوئی تو بیا کیک دوسرے سے کہنے گئے:

'' بھی موقع ہے میدان سے بھاگ نگلنے کا... اس طرح مسلمانوں کے دو <u>صلے</u> بہت ہوجا 'نیں گے۔''

اس کے ساتھ ہی وہ کید دم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انھیں بھاگتے و کمچ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح کہ اسلام قبول کیا تھا میں بھی کہ ان کے ساتھی مسلمان بھاگ رہے ہوں ہے ہوئی وہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ ان پر گھبراہٹ طاری ہوگئ وہ بھی بھاگئے گئے، اس طرح ایک دوسرے کو بھاگناد کمچ نرسب پریشان ہوگئے ... لہذا باقیوں کے بھی یاؤں اکھڑ گئے ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسنم کے آس یاس صرف چند صحابہ رہ گئے ... ان میں حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت فضل ، ربعہ بن حارث اور آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کے چھاڑا و بھائی ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہم شامل تھے ... ان کے بیٹے حضرت فضل ، ربعہ بن حارث اور آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کے چھاڑا و بھائی ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہم شامل تھے ... ان کے علاوہ نوے کے قریب اور صحابہ کرا م شحے ... گویا آپ کے آس پاس صرف سوکے قریب علی اید علیہ وسلم اس وقت فرمارے تھے :

" میں اللہ کا رسول ہوں! میں محمد ہن عبد اللہ ہوں! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول

، جول ـ اس کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فر مایا: ''عباس! اوگوں کو بکارو! اور کہو! اے گروہِ انصار! اے بیعتِ رضوان والو! اے مہاجرین۔''

حضرت عباس رضی الله عنه بلند آواز میں پکارے... مسلمانوں کو بلایا... جومسلمان حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے گروجع تھے، انھوں نے کا فروں پر زبردست حملہ کرویا... ادھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے کنگریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کا فروں کی طرف پھینک دی، ساتھ جی فرمایا:

" پيه چېرے بگڙ جانيس-''

اس وفت تک حضرت عباس رضی اللہ عنداور چند دوسرے صحابہ کی آواز س کر بھا گئے ہوئے مسلمان بھی واپس بلیٹ چکے تھے اور انھوں نے جم کرلڑ ناشر و ی کرویا تھا...اس طرح جنگ ایک بار بھرشر و ی ہو چکی تھی ... کنگر یوں کی اس مٹھی کوالٹہ تعالی نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس کا فروں کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے... وہ بری طرح بھاگ نکے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے اشکر کی تعداد د کیھرکرا یک صحابی نے یہ کہا تھا:

"اے اللہ کے رسول! آج جاری تعداداس قدر ہے کہ وشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔"
آنحضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت نا گوارگزری تھی ، یہ الفاظ بہت گرال محسول جوئے تھے… کیونکہ ان بیس فخر اور غرور کی ہوتھی … اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سے جملہ نا پیندید وقعا… شایداس لیے شروع بیں مسلمانوں کوشکست ہوئی تھی … لیکن پھر اللہ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے … پھر جب مشرکوں کوشکست ہوئی تو وہ بری طرح بھا گئو آنخضر سے متی اللہ علیہ وسلم نے تعلم فرمایا:

### طا نَف كامحاصره

ساتھ بی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وَسلم نے اعلان فرمایا:
'' جس شخص نے کئی مشرک گونل کیا ہے ،اس کے ہتھیا روغیرہ ای کے ہوں گے۔''
حنین کے میدان سے شکست کھا کر بنی ہوازن کے پچھلوگ اوطاس کے مقام پر پہنچ گئے ۔ انھوں نے وہاں ڈیر سے ڈال دیے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامراشعری رضی اللہ عنہ کوایک وستہ دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا اور خودا پنے خیمے میں تشریف لے آئے۔

حضرت عائذ بن عمر ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ غز وہ حنین میں میری پیشانی میں اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک تیرا کرلگا... خون بہہ کرمیرے سینے پر گرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وست مبارک میری پیشانی ہے بیٹ تک پھیرا۔خون اسی وقت بند ہو گیا اور میرے لیے وعافر مائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان میری پیشانی پر باقی رہ گیا۔

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ آنخضرت صلّی الله علیہ وسلّم نے بین که تکلیف اس وقت الله علیہ وسلّم نے اپنا لعابِ دہمن ان کے زخم پرلگایا۔ وہ فر ماتے ہیں که تکلیف اس وقت جاتی رہی۔

حنین میں مشرکول کی شکست کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔وہ جان گئے تھے

كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم كواللەتغالى كى مدوحاصل ہے...

يهرآ پ صلى الله عليه وسلم في حكم فرمايا:

"تمام قیدی اور مال نینیمت ایک جگہ جمع کر دیاجائے۔"

جب بیہ مال اور قیدی جمع ہو گئے تو آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے بیرسب کچھ جعر انہ کے مقام پر بھجوادیا... غزوہ طاکف سے واپسی تک بیرسارا سامان و بیں رہا، یعنی اس کے بعد مسلمانوں میں تقشیم ہوا۔

پھر آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کومعلوم ہوا کہ بنی ہوازن اوراس کا سالار ما لک بن عوف شکست کھانے کے بعد طائف بہنچ گئے ہیں۔ طائف اس وقت بھی ایک بڑا شہرتھا۔ ان لوگوں نے وہاں ایک قلعہ میں پناہ لے رکھی تھی۔

یہ اطلاع ملنے پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ہر اول دستہ پہلے روانہ فر مایا۔ اس دستے کا سالا رحضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کومقرر فرمایا۔ آخر یہ شکر طائف پینچ گیا اور اس قلعہ کے پاس جا تھہرا جس میں مالک بن عوف اور اس کا بچا تھچا شکر طائف پینچ گیا اور اس قلعہ کے پاس جا تھہرا جس میں مالک بن عوف اور اس کا بچا تھچا شکر پناہ لے چکا تھا۔ مشرکوں نے جو نہی اسلامی شکر کو دیکھا، انھوں نے قلعہ پر سے زبر دست تیراندازی کی ... ان تیروں سے بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ ایک تیر حضرت ابوسفہان بن جبر نے رضی اللہ عنہ کی آئکھ میں لگا۔ ان کی آئکھ باہر نکل آئی۔ بیا بی آئکھ ہیں یہ اس کے اور عرض کیا :

''اللہ کے رسول!میری ہے آنکھ اللہ کے رائے میں جاتی رہی۔''

التحضرت صلى الله عليه وسلّم في ارشاوفر مايا:

''اگرتم چاہوتو میں دعا کروں گااورتمہاری بیآ نکھ واپس اپنی جگہ پرٹھیک ہوجائے گ... اگرآ نکھ نہ جیا ہوتو پھر بدلے میں جنت ملے گ۔''

اس پرانھوں نے فرمایا:

" مجھے توجت ہی عزیز ہے۔"

په کهااورآ نکمه کیمینک دی...

غز وہ طائف میں جولوگ تیروں سے زخمی ہوئے تھے،ان میں سے بارہ آ دمی شہادت پا گئے۔ آخر آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم قلعہ کے پاس سے ہٹ کراس جگہ آ گئے جہاں اب مسجد طائف ہے۔

قلعہ کا محاصر ہ جاری تھا کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ لشکر سے نکل کرآ گے بڑھے اور ایکارے۔

'' کوئی ہے جومیرے مقابلے پرآئے۔''

ان کی لدکار کے جواب میں کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ قلعہ کے او پر سے عبدیالیل نے کہا:
''ہم میں سے کوئی شخص بھی قلعہ سے اثر کرتمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ہم قلعہ بندر ہیں گے ، ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ ہم قلعہ بندر ہیں گے ، ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ ہمیں برسوں کافی ہوسکتا ہے ... جب تک ہمارا غلہ تم نہیں ہوجا تا ، ہم باہر نہیں آئیں گے ... تم اس وقت تک تھہر سکتے ہوتو تھہرے رہو۔''

محاصرے کو جب کئی دن گزر گئے تو حضرت عمر رضی القدعنہ نے آنخضرت صلّی اللّٰه علیہ وسلّم سے یو حیصا:

> '' آ پ طائف والول پر فیصله کن حمله کیوں نہیں فر مارہے؟'' اس کے جواب میں آنخضرت صلّی اللّٰه علیہ وسلّم نے فر مایا۔

'' ابھی مجھے طائف والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم نہیں ملا... میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو فتح نہیں کریں گے۔''

آخر جب الله تعالیٰ کی طرف سے تھم نه ملاتو حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے واپسی کا تھم فرمادیاً... اوگوں کو فتح کے بغیرواپس جانا اچھانہ لگا... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کی ناگواری بھانپ کی چنانچے فرمایا:

''احِھالو پھر حملے کی تیاری کرو۔''

لوگوں نے فوراً حملے کی تیاری کی اور قلعہ پر دھاوا بول دیا... ادھر سے تیر! ندازی شروع بوگئی... اس طرح بہت ہے مسلمان زخمی ہو گئے۔اس کے بعد آپ نے پھراعلان فر مایا: ''اب ہم ان شاءاللدروانہ ہور ہے ہیں۔''

اس مرتبہ بیا علان س کرلوگ خوش ہو گئے... اور فر مال برداری کے ساتھ کوچ کی تیاری کرنے گئے۔ بیدو کھے کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے ... آپ کوہنسی اس بات برآئی کہ پہلے تو لڑنے پر تیار سے اور واپس جانا برامحسوس کررہے تھے... اب کس قدر جلد اور خوش سے واپس جانے کے لیے تیار ہوگئے۔

دراصل اب صحابہ کرام نے جان لیا تھا کہ اللہ کے رسول کی رائے ہی بالکل درست تھی۔ واپس روانگی کے وقت آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم نے ارشا دفر مایا:

''الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔اس کا وعدہ سچا ہے۔اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی ... اس اسلیمے نے ''احزاب'' کوشکست دی۔'' (احزاب کا مطلب ہے وہ فوج جس میں بہت ہے گروہ جمع ہوں۔)

کیچھآ کے بڑھنے پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

''جہم لوٹے والے ہیں، تو بہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں اپنے پروردگار کی اوراس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔''

طائف وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے ہجرت سے پہلے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا،لہولہان کر دیا تھا مگر اس کے باوجود پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدد عانہیں کی تھی اوراب بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کے لیے مدد عافر مائی:
مدد عافر مائی:

''اےاللہ! بن تقیف کو ہدایت عطافر مااورانھیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے یاس جھیج دے۔''

اس لڑائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ذخمی

ہوئے تھے،اس زخم کےاثر ہے وہ چندسال بعد حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انتقال کرگئے ۔

والیسی کے سفر میں جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے نشیب میں اترے تو وہاں سراقہ بن مالک ملے۔ سراقہ وہ شخص ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ججرت کی تو انھوں نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا، نزدیک جہنچنے پران کے گھوڑے کے پاؤل نین میں جینس گئے تھے، انھوں نے معافی مانگی تو گھوڑے کے پاؤل انکی آئے ہوئے انھوں نے معافی مانگی تو گھوڑے کے پاؤل انکی آئے ہیں آپ سے تو پھر گھوڑے کے پاؤل انکی آئے ہیں آپ سے تا گئے بڑھے تو پھر گھوڑے کے پاؤل ایس لوٹ گئے تھے، اس بارایسا ہوا، آخر انھیں عقل آگئی اور سیچ ول سے معافی مانگی … پھر واپس لوٹ گئے تھے، اس بارایسا ہوا، آخر انھیں ہوئے تھے، لیکن انھول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا:

''اے محمد! میں جانتا ہوں ... ایک دن ساری دنیا میں آپ کابول بالا ہونے والا ہے...
آپ اوگوں کی جانوں کے مالک ہوں گے... اس لیے مجھے اپنی طرف سے ایک تحریر لکھ
دیجھے تا کہ جب آپ کی حکومت کے دور میں آپ کے پاس آؤں تو آپ میرے ساتھ
عزت سے پیش آئیں۔''

ان کی درخواست پرآپ صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه یاان کے غلام حضرت عامر بن الی فہیر و رضی الله عنه سے تح بریکھوا کر انھیں دی تھی ... سراقہ اب حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ہے ملاقات کے لیے ہی آئے تھے اور جعرانہ کے مقام پر سیہ ملاقات ہوگئی... اسی مقام پر مسلمان غزوہ حنین کا مالی غنیمت منتقل کر چکے تھے... سراقہ بن ملاقات ہوگئی... اسی مقام پر مسلمان غزوہ حنین کا مالی غنیمت منتقل کر چکے تھے... سراقہ بن مالک اس وقت یہ یکارر ہے تھے:

'' بین سراقہ بن ما لک ہوں… اور میرے پاس اللہ کے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی تحریر موجود ہے۔''

اس كے الفاظ من كرآ مخضرت صلى الله عليه وسلّم نے ارشاد فرمايا:

'' آج وفا ،محبت اور وعدے کا دن ہے ،اسے میر ے قریب لاؤ۔'' صحابۂ کرام نے سراقہ کوآنخضرت صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم کے قریب لا کھڑا کیا... آپ ان سے بہت مہر ہانی ہے پیش آئے۔

پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مالِ غنیمت کا حساب لگوایا اور اس کومسلمانوں میں تقتیم فرمایا... حنین میں جو قیدی ہاتھ گئے، ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن شیما بنتِ حلیمہ سعد یہ بھی تھیں ۔ یعنی آپ کی دایہ حضرت حلیمہ سعد یہ بیٹی تھیں اور بچین میں آپ کی دود دوشر کی بہن تھیں۔ جب بیگر فقار ہوئی تھیں تو صحابہ سے کہنے لگیس کے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں ... لیکن اٹھوں نے شیما کی بات پریقین نہیں کیا تھا... آخر انصار کی ایک جماعت اٹھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ شیما کہ جب آپ کے سامنے آئیں تو بولیں:

د اے محد! میں آپ کی بہن ہوں۔''

أيخضرت صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نے ان سے بوج چھا:

"اس بات کا کیا ثبوت ہے۔"

جواب مين شيما بولين:

''میرے انگوٹھے پرآپ کے کاٹے کا نشان ہے ... جب میں نے آپ کو گود میں اٹھا رکھاتھا۔

آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم نے اس نشان کو بہجان لیا۔ بہجانے ہی آپ کھڑے ہو گئے۔ان کے لیے اپنی جا در بجھائی اور انھیں عزت ہے بٹھایا۔اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔.. اور فرمایا:

''تم جو پچھ مانگوگی ، دیا جائے گا... جس بات کی سفارش کروگی ، قبول کی جائے گی۔''

0 0 0

(میوت النبی) ۲۲۸ \_\_\_\_\_\_(غزوه تبوک

## غ و د تبوک

اس پرشیما نے اپنی قوم کے قید یوں کور ہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ قید یوں کی تعداد چھ ہزار تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسب قیدی شیما کے حوالے کر دیا اور انھوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ بیصد درج شریفا نہ سلوک تھا، اس طرح شیما اپنی قوم کے لیے بے حد با برکت ثابت ہوئیں… اس کے بعد بی جوازن کے دوسرے قید یوں کو بھی رہائی مل گئا۔ برکت ثابت ہوئیں… اس کے بعد بی جوازن کے دوسرے قید یوں کو بھی رہائی مل گئا۔ مالک بن فوف جنگ کے میدان سے فم ار بوکر طانف چلے گئے تھے، جب کدان کے گھر والے قیدنی بنا لیے گئے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ والی کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ والی کے حسن مالک بن عوف رضی اللہ عنے والے گھرانے کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ والی کے حسن مالک بن عوف رضی اللہ علیہ والی کر آپ صلی اللہ علیہ والی کی خدمت میں حاضر ہوگئے … آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئے … آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت جر انہ کے مقام پر تھے … انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنھیں بنی ہوازن کے ان لوگوں کا امیر بنادیا جو مسلمان ہوگئے تھے۔

جعرانہ سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ روانہ ہونے گلے تو عمرے کا احرام باندھ لیا۔ وہاں سے روانہ ہو کررات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لیک (بعنی تلبیہ) پڑھتے رہے۔ عمرے سے فارغ ہوکر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 ذی قعدہ کو مدینہ منورہ وائی آشریف لائے۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے تمام قبائل پر اسلام کی دھاک بیٹھ کن ادروہ جوق درجوق اسلام قبول کرنے لگے۔

رجب 9 جمری میں غزوہ جوک پیش آیا۔ آنخضرت صلّی اللّه علیہ وسلّم کواپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاعات ملیں کہ رومیوں نے شام میں بہت زبردست لشکر جمع کرلیا ہے اور بیہ کہ انھوں نے اپنے ہراول دستوں کو بلقاء کے مقام تک بھیلا دیا ہے ... بلقاء ایک شہور مقام تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر آنخضرت صلّی الله علیہ وسلّم کو تیاری کا حکم فر مایا ... آپ صلی الله علیہ وسلّم صحابہ کرام رضی الله عنہم کو جنگ کی تیاری کا حکم فر ماتے تھے تو یہ نہیں بتائے سے کہ جانا کہاں ہے ... مطلب یہ کہاس بات کو خفیہ رکھتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کی باری میں آپ نے معاملہ راز میں نہ رکھا، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فاصلے پر تھا... میں آپ نے معاملہ راز میں نہ رکھا، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فاصلے پر تھا... میں آپ نے معاملہ راز میں نہ رکھا، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فاصلے پر تھا... رائے کی تکراہ دومیوں کا نداز دیے بغیر چل پڑنا مناسب نہیں تھا... اس کے علاوہ دشمن کی تعداد رائے کی شرورت تھی۔

غزوہ تبوک آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کا آخری غزوہ ہے۔اس کے بعد آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم کا آخری غزوہ ہے۔اس کے بعد آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم کی غزوے میں تشریف نہ لے جا سکے۔البتة مہمات کے لیے صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کوروانہ فرماتے رہے۔

سامان جنگ اور ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اینامال اور دولت پانی کی طرح امداد کا اعلان فرمایا... اس اعلان کا سنناتھا کے صحابہ کرام نے اپنامال اور دولت پانی کی طرح خرج کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تواس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسر اُخص مقدار کے لحاظ سے الن کی برابر کی نہ کر سے اُنھوں نے نوسواونٹ ،ایک سوگھوڑے، وس بزار دینار اور الن کے علاوہ بے شارز اور او دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کرآ تخضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کرآ تخضرت عثمان اللہ عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کرآ تخضرت عثمان اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

''اے اللہ! میں عثمان سے راضی ہوں! تو بھی ان سے راضی ہوجا۔'' ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی رات گئے تک ان کے لیے دعا

فرماتے رہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیالفاظ بھی ارشادفر مائے: ''آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انھیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔''

یہ الفاظ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹ بلیٹ کو رہے تھے۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو دوسرے مال دار صحابہ تھے، انھوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبر دست امداد دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے… اس کی تعداد جیار بزار درہم کے برابر تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بو جھا:

میں آبو بکر! اپنے گھر والوں کے لیے بھی جھے چھوڑ ا ہے یا نہیں۔''

'' ابوہلر! اپنے کھر والول کے لیے بھی چھر کچھوڑ اہے یا اہیں۔' جواب میں انھوں نے عرض کیا:

'' میں نے ان کے لیجالٹداورالٹدکارسول چھوڑ ا ہے۔''

حضرت عمر رضی اللہ عندا پنانصف مال لائے۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند بھی بہت سامال لائے۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بھی بہت مال لائے۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بھیجے۔حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ نے ستر وسی محوروں کے دیے۔ ایک وسی اسے وزن کو کہتے ہیں جتنا وزن ایک اونٹ پر لاوا جاسکے ۔۔ یہ وزن تقریبایونے جارٹن بنتا ہے۔

آخر کار جنگ کی تیاری مکمل ہوگئی۔آنخضرت صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم تمیں ہزار کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔اس لشکر میں وس ہزار گھوڑے تھے۔آپ نے محمد بن مسلِمہ رضی اللّٰہ عنہ کو مدین میں اپنا قائم مقام بنایا۔

اس کشکر میں کچھ منافقین بھی شامل ہوئے... ان میں منافقوں کا سر دارعبدالقد بن ابی سلول بھی تھا... میم چونکہ بہت دشوارتھی... طویل فاصلے والی تھی ،اس لیے اکثر منافقین تو شروع ہی سے ساتھ نہیں دیتے تھے، پھر جانے والوں میں سے بھی بہت سول کی ہمتیں جواب دے گئیں اور وہ بچھ ہی دور تک چلنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔اس طرح منافقوں کا پول کھل گیا۔

حضوراً کرم صلی الله علیه وسلم نے اس غزوے کے لیے کئی پرچم تیار کرائے تھے۔ سب
سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی الله عنه کو
آپ صلی الله علیه وسلم نے مدینه منورہ ہی میں تظہر نے کا تھم فر مایا۔ اس پر حضرت علی رضی الله
عنه کو پریشانی محسوس ہوئی تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

''کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہو جوموی علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی ، فرق سے سے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے... اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔''

یین کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے ... سوائے غز وہ تبوک کے اور کوئی غز وہ ابیانہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک نہ ہوئے ہوں ۔

اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم اور صحابہ کرام رضی اللّہ علیہ وسلّم اور جھیں اللّہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و ہر باوکر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت آنخضرت صلّی اللّہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و ہر باوکر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت آنخضرت صلّی اللّه علیہ وسلّم نے اپنے سرمبارک پر کیڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تا کہ جلدا زجلد وہاں سے گزرجا نمیں اور آپ سلی اللّہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللّہ عنہم سے فرمایا تھا:

''ان کھنڈرات کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہوجاؤجس میں بیقوم ہوئی تھی۔'' آپ نے بیاعلان بھی فرمایا:'' آج رات ان پرآندھی کا زبر دست طوفان آئے گا۔جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے، وہ اس کو باندھ کرر کھے۔''

ساتھ میں آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا:

'' آج رات کوئی شخص تنہاا ہے پڑاؤے باہر نہ جائے بلکہ کسی نہ کسی کواپنے ساتھ ضرور

ر کھے۔''

پھرا تفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص کسی ضرورت سے تنہا با ہرنگل گیا۔ نتیجہ یہ کہ اس کا دم گھٹ گیا۔ ایک دوسراشخص اپنے اونٹ کی حلاش میں نگل گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ہوا اسے اڑا لے گئی اور پہاڑوں پر جا بچینکا۔ آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم کو جب ان دووا قعات کاعلم ہوا تو فرمایا:

'' کیا میں نے کہانہیں تھا کہ کوئی تنہانہ جائے؟ باہر جانا پڑجائے تو کسی کوساتھ لے کر نگلے''

اس سفر کے دوران ایک روز پانی بالکل ختم ہوگیا۔ پیاس نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔
آ خرلوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے
لیے ہاتھ اٹھا و ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ اٹھائے رہے جب تک کہ
بارش نہ ہوگئی۔ اوراتی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے ۔ لشکر نے اپنے برتن بھی بھر لیے۔
بان حالات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹلی گم ہوگئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان حالات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹلی گم ہوگئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
افٹی کو تلاش کرنے کا حکم فر مایا... لشکر میں بچھ منافق رہ گئے تھے... وہ واپس نہیں گئے
تھے... اس موقع یروہ کہنے گئے:

''محمرصلی اللہ علیہ وسلّم کا دعویٰ تو بیہ ہے کہ وہ نبی بیں... اور بیمسلمانوں کوآسان کی خبریں سناتے ہیں،کیکن انھیں بیمعلوم نہیں کہان کی اونٹنی کہاں ہے۔''

آنخضرت صنّی اللّٰدعلیه وسلّم تک منافقین کی بیه با تنیں فوراً ہی بینچ سَّئیں۔آپ صلی اللّٰد علیه وسلم نے لوگوں کے سامنے ارشا دفر مایا۔

'' مجھ تک تجھالوگوں کی میہ بات بینجی ہے ،اللہ کی شم! میں اُنھی باتوں کو جانتا ہوں جواللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتے ہیں... اور اونٹنی کے بارے میں مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ فلال وادی میں ہے ،اس کی مہارا کیک درخت کی ٹبنی میں الجھ گئی ہے ۔تم لوگ وہاں جاؤاور اونٹنی کومیرے یاس لے آؤ۔''

لوگ وہاں گئے تو اونٹنی کواس حالت میں پایا جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فر ما یا تھا۔

سفر جاری تھا کہ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کا اونٹ تھک کر ہیٹھ گیا... جب اونٹ کسی طرح چلنے کے لیے تیار نہ ہوا تو تنگ آ کر حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ نے سامان اس پر سے اتار کرا ہے سر پر رکھ لیا اور پیدل چل پڑے۔ یہاں تک کدآ مخضرت صنی اللہ علیہ وسلم تنگ پہنچ گئے ۔ لوگ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر وے چکے تھے کہ ابوذ رہیج ہوہ گئے ہیں ... کیونکہ ان کا اونٹ تھک گیا ہے ۔ بین کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا:

میں ... کیونکہ ان کا اونٹ تھک گیا ہے ۔ بین کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا:

میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو... اگر ابوذ رہیں کوئی خیر ہے تو اللہ تعی گئے پہنچا و ہے گئے اور گئے ہمائی اسے اس سے اس دے دیا۔ ''
اسے اس کے حال پر چھوڑ دو... اگر ابوذ رہیں کوئی خیر ہے تو اللہ تعی وسلم کو اطلاع دی۔ '' چھر اوگوں نے دور سے کسی کوآ تے و یکھا تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'''ابوذر ہوں گے۔اللہ ان پر رحمت فرمائے ،اسلیے بی پیدل چلے آرہے ہیں ،اسلیے بی مرس گے۔'' (لیعنی ان کی موت وریانے میں ہوگی )اورا سیلے بی دوبارہ زندہ ہوکر قیامت میں اٹھیں گے۔''

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه کے بارے میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بید پیش اگوئی لفظ به لفظ بچری جوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کے زمانے میں وہ ربذہ کے وریان مقام پر چپہ گئے تھے ... و بین ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ آخراسلامی لشکرنے تبوک کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔

0 0 0

#### تبوک سے واپسی

وہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ تبوک کے چشمے میں پانی بہت کم ہے۔ اشکر کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہوسکتی۔ آنخضرت صلّی اللّٰه علیہ وسلّم نے اس میں سے اپنے دستِ مبارک میں پانی لیا اوراس کو منہ میں لے کروا پی چشمے کے دھانے پرکلی کردی... چشمہ ای وقت الملے لگا اور پورا مجر گیا۔ اس طرح سب نے پانی سے سیرانی حاصل کی۔ یہ علاقہ اس وقت ہا اکل بنجہ تھا... اس موقع پر نبی اکرم صلّی اللّہ علیہ وسلّم نے حضرت معاذر ضی اللّہ عنہ میں اللّہ علیہ وسلّم نے حضرت معاذر ضی اللّہ عنہ میں اللّہ علیہ وسلّم نے حضرت معاذر ضی اللّہ عنہ میں اللّہ علیہ وسلّم اللّہ علیہ وسلّم اللّه علیہ وسلّم اللّہ علیہ اللّہ اللّٰ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ وسلّم اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰ

جوک کے مقام تک پہنچنے ہے ایک رات پہلے آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم ایک رات سوۓ تو صبح آپ سلی اللہ علیہ وسلّم کی آنکھ دیر ہے کھی ، بیدار ہوئے تو سورج سوانیز ہے کے قریب بلند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے رات کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو جاگ کرنگرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھانے کا تھم دیا تھا۔

حضرت بلال رضی القدعنه ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ا تفاق تان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی ،وہ بھی سوتے رہ گئے تھے۔اس طرح نماز کاوقت نکل گیا۔آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فر مایا:

"كيامين نے تم ہے كہانہيں تھا كہ بميں فجر كے وقت جگا وينا؟"

جواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول! جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا، اسی نے مجھے غافل کر دیا۔'' یعنی مجھے بھی نیندآ گئی تھی۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہے پڑا وَ اٹھانے کا تھم فر مایااوراس کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی۔ بینی یہ قضانماز تھی۔

تبوک کے سفر کے دوران ایک طبکہ بھر پانی ختم ہوگیا... آنخضرت صنّی اللہ علیہ وسلّم کو بیہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو تھم دیا: ''کہیں ہے یانی تلاش کر کے لاؤ۔''

بید دونوں حضرات وہاں ہے چل کررائے پرآ بیٹے ... جلد ہی انھوں نے دور ہے ایک بوڑھی عورت کو آتے دیکھا... وہ اونٹ پرسوارتھی ۔اس نے پاؤں دونوں طرف لٹکا رکھے تھے اورمشکینروں میں پانی بھررکھا تھا۔انھوں نے اس سے پانی ما نگا۔اس پروہ بولی:

'' میں اور میرے گھر والے تم سے زیادہ پانی کے ضرورت مند ہیں... میرے بیچے پتیم ہیں۔''

اس پرانھوں نے کہا:

''تم پانی سمیت ہمارے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلو۔''

يين كروه بولى:

'' کون رسول الله! وہ جادوگر… جن کو بے دین کہا جا تا ہے… کچرتو یہی بہتر ہے کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں۔''

اس کا جواب من کر حضرت علی اور حضرت زبیر رضی الله عنهمااسے زبردی آنخضرت صلّی الله علیہ وسلّم کے پاس لے آئے ... حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے جب انھیں اس بڑھیا

کواس طرح لاتے دیکھا توان ہےفر مایا:

"اسے جھوڑ دو۔"

پھراس ہے ارشا وفر مایا:

'' کیاتم ہمیں اپنے پانی کواستعال کرنے کی اجازت دوگی ہمہارا پانی جوں کا توں جتنا تم لے کرآئی ہو،ا تناہی محفوظ رہے گا؟''

بڑھیا بولی:''ٹھیک ہے۔''

اب آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم نے حضرت ابوقیا وہ رضی الله عندے فر مایا: ' ایک برتن لے آؤ۔''

وہ برتن لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کامشکیز ہ کھولا اوراس برتن میں تھوڑا سا پائی لیا... ہجرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستِ مبارک اس میں ڈالا... اور لوگوں ہے فرمایا: ''میر ہے قریب آجاؤاور یانی لیناشروع کردو۔''

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ویکھا... پانی اس برتن میں چشمے کی طرح اہل رہا تھا...

یوں لگتا تھا جیسے آپ سلی اللہ ملیہ وسلم کی انگیوں سے نکل رہا ہو۔ سب اس برتن سے پانی لینے لگے... پینے لگے... پینے لگے... پینے اپنے صابی برتن میں اپنے خالی برتن مجر لیے اور پانی اس برتن میں اس مجر لیے اور پانی اس برتن میں اسی طرح جوش مار رہا تھا... اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی واپس اس عورت کے مشکیز ہے میں والی ویا اور اس کا منہ بند کرنے کے بعد فرمایا:

''تم لوگوں کے ماس جو پچھ ہو، لے آؤ۔''

آپ سلی الله علیہ وسلم نے ایک کیڑا بچھا دیا... صحابہ کرام اس کے لیے گوشت اور تھجور وغیرہ لے آئے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے وہ سب اسے دے کرفر مایا:

'' ہم نے تمہارے پانی میں ہے چھنیں لیا.. بیہ چیزیں لے جاؤ... اپنے بیٹیم بچوں کو

ڪلاو پنا-''

عورت جیرت زدہ تھی ... اس نے بیسارا منظرا پنی آنگھوں سے دیکھا تھا، ایسا منظراس نے زندگی میں بھی نہیں دیکھا تھا... جب بیا ہے گھر پہنچی تو گھر والوں نے کہا کہتم نے بہت دیرلگادی ۔ اس براس نے ساراوا قعہ سنایا... اس بستی کے لوگوں کو بھی اس واقعہ کاعلم ہو گیا۔ آخر بیہ بڑھیا بستی کے لوگوں کو بھی میں حاضر آخر بیہ بڑھیا بستی کے لوگوں کے ساتھ آنخضرت صنی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ، اس نے اور اس کے قبیلے والوں نے آنخضرت صنی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔

غزوہ تبوک میں ایک موقع پر کھانے کا سامان ختم ہوگیا۔ حالت بیہاں تک پینجی کہ ایک تھجورٹل جاتی تو ایک پوری جماعت اس کولے کر بیٹھ جاتی ... پھر سب لوگ باری باری اسے چوستے ... اور دوسروں کی طرف بڑھا دیتے ۔ آخرلوگوں نے عرض کیا:

''اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذیح کر کے کھالیں۔''
اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا:

''اے اللہ کے رسول! اگر آپ نے بید اجازت دے دی تو سواری کے جانورختم ہوجا کمیں گے… آپ ان سے فرمائے کہ جس کے پاس بھی کوئی پکی ہوئی چیز ہو، وہ لے آئے… پھرآپ اس خوراک میں برکت کی دعا کریں۔''

چنانچالیا ہی کیا گیا۔ ایک کپڑا بچھایا گیا... جس کے پاس کوئی چیزتھی، وہ لے آیا... جب سب چیزیں کپڑے پرجمع ہوگئیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں برکت کی وعا کی اور فرمایا:

''اہتم لوگ اپنے اپنے برتن اس خوراک ہے بھرلو۔''

سب اپنے برتن بھرنے لگے۔سب نے خوب سیر ہوکر کھایا بھی اور برتن بھی بھرے، پورے شکر میں کوئی برتن ایساندر ہاجو بھرندلیا گیا ہو۔

تبوک کے مقام پر پہنچ کر آنخضرت صلّی اللّه علیہ وسلّم دیں پندرہ دن تھہرے۔رومی میں جونکہ اسلامی کشکر سے خوف زدہ ہو گئے تھے،اس لیے مقابلے پر نہ آئے... اوراس طرح

تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہو تکی...

اس دوران آپ صلی الله علیه وسلم قصرنمازی پڑھتے رہے بیعنی مسافر کی نماز ،جس ہیں ظہر ،عصر اور عشاء کی فرض نماز وں میں جار چار رکعت کی بجائے دو دورکعت اوا کی جاتی ہیں ۔

آخر تبوک ہے واپسی کا سفر شروع ہوا... رائے میں چند منافقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھائی میں دھا وے کرفتل کرنے کی سازش تیار کی الیکن ان کی سازش کی اللہ تعلیہ وسلم کووجی کے ذریعے خبر دے دی... اس طرح ان کی سازش ناکام ہوئی...۔

مدید منورہ کا سفر ابھی ایک دن کا باتی تھا اور اسلامی کشکر ذی اوان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ اللہ تعالی کی طرف ہے تھم نازل ہوا کہ سجد ضرار کو گرادیں... یہ سجد منافقوں نے بنائی تھی... وہ اس مجد کوا بنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے... جس وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے بیاس سے گزرے تھے، تب ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں دور کعت اوا کرنے کی درخواست کی تھی۔اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ والیسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کردیا، چنا نچے حضورا کرم صلی بڑھوں گئے... کین والیہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کردیا، چنا نچے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسی باخبر کردیا، چنا نچے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسی بہ کرام کو تھم دیا:

''اس منجد بین جاوَاور جن لوگوں نے وہ منجد بنائی ہے،ان کی آئکھوں کے سامنےاس کوآ گ لگا کر گرادو...اس منجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔''

چنانچے صحابہ نے تکم کی تغمیل کی... مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا۔ مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔

جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو فر مایا: '' بیشہر پاکیزہ اور پرسکون ہے۔ میرے پروردگار نے اس کوآ باد کیا ہے۔ بیشہراپنے باشندوں کے میل کچیل کوای طرح نکال ویتا ہے جس طرح اوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کودورکر کے صاف کر دیتی ہے۔''

پھراحدے بہاڑے لیے فرمایا:

'' بیاحد کا پہاڑ ہے، بیہ پہاڑ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔''

اس سفر میں جانے ہے کچھ لوگوں نے جی چرایا تھا... مدینه منورہ میں داخل ہوتے ہی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا۔

'' جب تک میں حکم نہ دوں ،تم اس وقت تک ان لوگوں سے نہ بولنا، نہ ان کے ساتھ ا اٹھنا بیٹھنا۔''

0 0 0

#### واقعهٔ رجع اور بئرِ معو نه

ری کلم ملنے پرسب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں سے علیحد گی اختیار کرلی۔خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بات چیت بند کروی۔صحابہ کرام نے تو یہاں تک کیا کہ اگران لوگوں میں کسی کا باپ اور بھائی بھی تھا تو اس نے اس سے بھی بات چیت ترک کیا گہا کہ اس سے بھی بات چیت ترک کیا گہا کہ اس کے بھی بات چیت ترک کردی۔

جب حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس وقت منافقوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ ہی میں رہ گئ تھی۔ ان کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ انھوں نے جہاد پر نہ جانے کے لیے مختلف حیلے بہانے کیے تھے... لیکن ان کے علاوہ تین مسلمان ایسے تھے جو صرف سستی کی وجہ نے ہیں گئے تھے، یہ حضرت کعب بن ما لک، مرارہ بن رہج اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ مضے۔ ان حضرات سے مسلمانوں نے بات چیت ترک کردی۔ جب انھوں نے آنحضرت میں حاضر ہوکرا پنا اپنا عذر پیش کیا تو آ سے ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنا اپنا عذر پیش کیا تو آ سے ملی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

''تم لوگ جاوُ! الله تمهارے حق میں فیصلہ فر مائیں گے۔''

چنددن بعدآپ صلی الله علیہ وسلم نے انھیں اپنی بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم فرما دیا... انھوں نے بیویوں کو اسپنے مال باپ کے گھر بھیج دیا... البعتہ حضرت ہلال بن امیہ رضی الله عنہ بوڑھے تھے۔ان کے بڑھا پے کی وجہ سے انھیں اتنی اجازت دی گئی کہ بیوی گھر میں رہ کرخدمت کر علق ہے ... لیکن رہیں گےا لگ الگ۔

اس طرح پچاس دن گزر گئے۔ سب لوگ ان تین حضرات سے بات چیت چھوڑ چکے تھے۔ پچاس دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبقول فر مائی۔ لوگوں نے انھیں مبارک باد دی ... تنیوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اخیر سام اللہ علیہ وسلم نے بھی اخیر سام اللہ علیہ وسلم نے بھی اخیر سام اللہ علیہ وسلم نے بھی جن ہوک کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن جماعی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بین خود حصہ بیس لیا۔ اللہ علیہ وسلم نے بین مجمات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ بیس لیا، ان مہمات کو سرایا کہا جاتا ہے۔ سرایا، سرتے کی جمع اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ بیس لیا، ان مہمات کو سرایا کہا جاتا ہے۔ سرایا، سرتے کی جمع ہوئے اور بعد میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 47 مرتبہ کے قریب صحابہ کرام کو سرایا کے لیے روانہ فر مایا۔ ان غین زندگی مبارک میں 47 مرتبہ کے قریب صحابہ کرام کو سرایا کے لیے روانہ فر مایا۔ ان غین واقعہ رجیع اور واقعہ بڑر معو نہ بہت ورد ناک اور مشہور ہیں۔ پہلے واقعہ رجیع کی تفصیلات پڑ جیے۔

قبیله عضل اور قبیله قاره کا ایک گروه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے کہا:'' اے اللہ کے رسول! ہمارے علاقے میں دین سکھانے کے لیے ایٹ کچھ ویجھے۔''

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے چوصحابہ کوان کے ساتھ بھیج ویا۔ان کے نام بیر ہیں۔ مرثد بن ابومر ثد غنوی ، خالد بن بکیرلیٹی ، عاصم بن ثابت بن ابوالا فلح ، ضبیب بن عدی ، زید بن دشنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنهم ۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد بن ابومر ثد کوان پرامیرمقرر فرمایا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آخر بیلوگ رجیع کے مقام پر بہنچے۔ رجیع حجاز کے ایک ضلع میں واقع تھا۔

یہاں پہنچ کر قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگوں نے قبیلہ مذیل کوآ واز دی، قبیلہ مذیل کے

لوگ فوراً آگئے... گویا سازش پہلے ہی تیار کرلی گئی تھی... بیاوگ انھیں سازش کے تحت لائے تھے... قبیلہ ہذیل کے اوگوں کی تعداد سوئے قریب تھی۔

ان الوگوں نے ان صحابہ کو گھیر لیا... انھوں نے بھی تلواریں سونت لیں... اس طرح جنگ شروع ہوگئی... اس جنگ میں حضرت مرشد ، خالد بن بکیر ، حضرت عاصم اور عبد اللہ بن طارق رضی اللہ عنہم شہید ہوگئے۔ زید بن وخنہ اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہم شہید ہوگئے۔ زید بن وخنہ اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ گرفتار ہوگئے۔ حضرت زید بن وخنہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کوفل کیا تھا۔ اس کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے قبل کا بدلہ لینے کے لیے انھیں ان لوگوں سے خرید لیا اور قبل کروادیا۔ رہ گئے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ، انھیں مکہ سے باہر تعیم کے مقام پر لایا گیا... تا کہ انھیں بھائی پراٹے کا دیں۔ اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ، انھیں مکہ تا کہ باہر تعیم کے مقام پر لایا گیا... تا کہ انھیں بھائی پراٹے کا دیں۔ اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے ان سے فر مایا:

''مناسب سمجھوتوقتل کرنے ہے پہلے مجھے دورکعت نمازادا کر لینے دو۔''

انھوں نے اجازت دے دی۔حضرت ضبیب رضی اللہ عنہ نے دورکعت بہت اچھی طرح اطمینان اورسکون سے پڑھیں۔ پھران لوگوں سےفر مایا:

''میراجی چاہتا تھا، یہ دورکعت زیادہ کمبی پڑھوں ۔۔ لیکن تم خیال کرتے کہ میں موت کےخوف سے نماز کمبی کرر ہاہوں ۔''

تاریخ اسلام میں قل سے پہلے دور کعت نماز سب سے پہلے حضرت خبیب بن عدی رضی املاء عند ہی نے اداکی۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا اور اچھی طرح باندھا گیا۔اس وقت انھوں نے فرمایا:

''اے اللہ! میں نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، پس تو بھی رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کواس بات کی خبر پہنچا دے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔'' اس کے بعد بید عایر بھی:

''اےاللہ!ان کفارکورگن لے!ورانھیںالگ الگ کرے قبل کراوران ہیں ہے ایک کو

بھی نہ چھوڑ۔''

اس کے بعد کفار نے انھیں شہید کر ویا۔

قریش مکہ کی ایک عورت سلافہ کے دو بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قبل ہوئے تھے۔اس نے منت مائی تھی کہ کوئی مجھے عاصم رضی اللہ عنہ کا سرلا کر دے گا تو میں اس کی کھو پڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی ... حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کواس کی اس منت کا پتا تھا، چنا نچے شہید ہونے ہے پہلے انھوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرک لاش ان کے ہاتھ نہ بھا، چنا نچے جب انھیں شہید کر دیا گیا اور وہ لوگ لاش کواٹھا نے کے لیے بڑھے تو ان پر شہر کی تھیوں نے جملہ کر دیا ... وہ بھا گ کھڑے ہوئے ، نچر انھوں نے فیصلہ کیا کہ رات کو وقت لاش اٹھا لیس گے، رات کو تو شہد کی تھیاں ٹہیں ہوں گی ... لیکن رات کو اللہ تعالی نے بان کی لاش کی طفاحت فر مائی۔

حضرت خبیب رضی الله عند کی دعا بھی پوری ہوگئی... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو وقی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہ خبر سنائی۔

(انجاز الحراث

يهبيجا ئيں۔''

سے بات آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ابوعامر کا پچاعامر بن طفیل اسلام کا بحر بن و تمن تھا اور وہاں کے لوگ بھی ہخت مخالف تھے۔ آپ کی بات بن کر ابوعامر نے کہا:

'' آپ کے صحابہ میری پناہ میں ہوں گے، میری ذھے واری میں ہوں گے۔''
آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کر لیا... وعدہ لے کر ابوعامر چلا گیا۔ آپ نے حضرت منذر بن عمر ورضی اللہ عنہ کو چالیس یاسٹر آ دمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔

مضرت منذر بن عمر ورضی اللہ عنہ کو چالیس یاسٹر آ دمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔

سیسب کے سب نہایت عابد اور زاہد صحابہ تھے۔ آنخضرت صنی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ایک خطر بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور بئر معونہ پر جا تھبرے۔ بئر معونہ بنی عامر اور بنی سیم کی سرز مین کے درمیان میں تھا۔ بئر گنویں کو کہتے ہیں۔ یعنی معونہ کا کنواں ۔ اس علاقے کو تر ہ اکہا جاتا ہے۔ یہاں سیاہ پھر کئر ت سے تھے۔

یہاں پہنچ کران حضرات نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کوآنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔

حضرت حرام رضی الله عنداس کے بیاس پہنچ اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا خط اسے دیا۔ اس نے خط پڑھنا بھی گوارانہ کیا۔ ادھر حضرت حرام رضی الله عند نے خط دیتے وقت ان سے کہا:

''اے لوگو! میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کے قاصد کی حیثیت ہے تمہارے پاس آیا ہوں ،اس لیے اللہ اور اس کے رسول پرائیمان لے آؤ۔''

ابھی وہ بیالفاظ کہ رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے ایک شخص کواشارہ کیا... وہ ان کے پیچھے آیا اور پہلومیں نیز ہ دے مارا۔ نیز ہ ان کے منہ \_\_\_\_\_ پیچھے آیا اور پہلومیں نیز ہ دے مارا۔ نیز ہ ان کے جسم کے آرپار ہوگیا۔فوراُہی ان کے منہ \_\_\_\_نکا:

> ''اللّٰدا كبر!ربِ كعبه كي قتم ميں كامياب ہو گيا۔'' انھيں شہيد كرانے كے بعد عامر بن طفيل نے اپنے او گوں ہے كہا:

''اباس کے باقی ساتھیوں کو بھی قبل کر دو۔''

انھوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا... کیونکہ انھیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ آئے والے حصرات ابوعام کی پناہ میں ہیں ۔ان کی طرف سے انکار من کر عامر بن طفیل نے بن سلیم کو پکارا۔ اس کی پکار پر قبیلہ عصب ، رعل اور ذکوان کے لوگ فوراً آگئے ۔ بیسب لوگ مسلمانوں کی طرف بڑھے اور انھیں گھیر لیا۔ مسلمانوں نے جب بیصورت حال دیکھی تو فوراً تلواریں سونت لیس... جنگ شروع ہوگئی... آخر لڑتے لڑتے یہ سحابہ کرام شہید ہوگئے۔ان میں صرف کعب بن زیر رضی اللہ عنہ زندہ نے گئے ، وہ شدید زخی تھے۔کفار نے انھیں مردہ خیال کیا تھا... اور بیان زخموں سے تندر ست ہوگئے تھے۔

ان کے علاوہ حضرت عمر و بن امیضم کی رضی اللہ عنداوران کے ساتھ ایک اور صحابی بھی اس لڑائی میں زندہ نج گئے ... جب مشرکوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا تھا تو یہ دونوں اس وقت اونٹ جرائے گئے ہوئے تھے۔ جب ادھران متحا بہ کو شہید کیا جارہا تھا ،اس وقت آئے میں خطبہ ارشاوفر مار ہے تھے۔

المحيرے ميں آنے كے بعد مسلمانوں نے سادعا كى تھى:

''اےاللہ! ہمارے پاس تیرے سواایسا کوئی ذریعے نہیں کہ جو ہماری طرف سے تیرے رسول کو پیغبر پہنچادے۔''

الله تعالیٰ نے ان کی وعا قبول فرمائی... حضرت جبرئیل علیه السلام نے فورا آتخضرت سلی الله علیه السلام نے فورا آتخضرت سلی الله علیه وسلم کواس واقعہ کی خبر دی۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے خطبے کے دوران ہی پی خبر صحابہ کرام رضی الله عنهم کوسنائی۔

''تمہارے بھائی مشرکوں سے دو جارہ و گئے۔ مشرکوں نے اٹھیں شہید کر دیا ہے۔' اوھر عمر و بن امیضم کی رضی اللہ عنداور ان کے ساتھی اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے پڑاؤ کی طرف مر دارخور پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو پریشان ہوگئے ، سمجھ گئے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آگیا ہے۔ چنانچہ یہ فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہوئے...اس وقت تک صحابہ کرام کے قاتل وہیں موجود تھے۔

O 🗘 O

# فرمانرواؤل كودعوتى خطوط

یه بولناک منظر دیکه کرحضرت عمر و بن امید ضی الله عنه کے ساتھی نے بوجیما:

"ابكيارائے ہے؟"

حفزت عمروین امیدرضی الله عنه بولے:

'' بیری رائے بیے کہ ہم رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کے پاس چلے جا کیں اور اس سانچے کی خبر دیں۔''

اس پران کے ساتھی نے فر مایا:

'' گرجس جگہ منذر بن عمر ورضی اللہ عنہ جیسا آ دمی شہید ہو چکا ہے، میں وہاں سے اپنی جان بچا کرنہیں جاؤل گا۔''

''اچھی بات ہے... میں بھی تیار ہول۔''

اب دونوں نے تکواریں سونت لیں۔ دخمن کوللکارااوران سے جنگ شروع کروی...
آخر کار حضرت عمر و بن امیہ رضی اللہ عنہ گرفتار ہوگئے جب کہ ان کے ساتھی صحابی شہید ہوگئے۔ عامر بن طفیل کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی.. اس نے اپنی ماں کی منت پوری کرنے کی خاطر عمر و بن امیہ رضی اللہ عنہ کوآزاد کر دیا۔ یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

بہت رہے ہوا۔سارے صحابہ ممکین ہو گئے۔

اس کے بعد آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے عامرین طفیل کے لیے بدوعا کی۔اس بدوعا کے نتیج میں وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہوکر ہلاک ہوگیا۔

بئر معونه کی لڑائی کی ایک خاص بات میہ ہے کہ ان شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت عامر بن فہیر ورضی اللہ عنہ بھی خضر عنے عامر بن فہیر ورضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب میہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعش کواو پراٹھا لیا۔ ان کی لاش کچرز مین برا تاروی گئی۔ انھیں قبل ہونے والوں میں علاش کیا گیا، کیکن ان کی لاش نہ ملی نہ بات من کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''عامر بن فہیر ہ کی لاش کوفرشتوں نے دفن کیا ہے۔''

استخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کواس واقعہ ہے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ سلسل ایک ماہ تک صبح کی نماز میں وعائے قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور بنر معونہ پرشہید کیے جانے والے صحابہ کے قاتلوں کے حق میں بدوعا کرتے رہے۔ ای طرح آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم واقعهٔ رجعے کے قاتلوں کے حق میں بدوعا کرتے رہے۔ ای طرح آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم واقعهٔ رجعے کے قاتلوں کے حق میں بدوعا فرماتے رہے۔

غزوہ ہوک کے بعد سرایا بھیجے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر طرف سے دفد آنے گے۔ یعنی لوگ دفدوں کی شکل میں آآ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک روز بنی حنیفہ کا دفد آیا۔ اس میں مسیمہ کذاب بھی تھا۔ ان لوگوں نے اس محلی مسیمہ کذاب بھی تھا۔ ان لوگوں نے اس خفس کو کیٹر وں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس دفت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں محمور کی کہنی تھی۔ مسیمہ نے آپ کے بزو میک آکر کہا۔ محمور کی کہنی تھی۔ مسیمہ نے آپ کے بزو میک آکر کہا۔ محمور کی کہنی تھی۔ مسیمہ نے آپ کے بزو میک آکر کہا۔ محمور کی کہنی تھی۔ مسیمہ نے آپ کے بزو کی آکر کہا۔ میں ان آپ محمور کی کہنی تھی۔ مسیمہ نے آپ کے بروت میں شریک کر لیجھے۔''

آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم نے اس کی اس بے ہودہ بات کے جواب میں ارشاد فر مایا: ''اگر تو مجھ سے بیٹبنی مائے تو میں تو تجھے رہیجی نہیں دے سکتا۔''

نبی اکرم صلّی الله علیه وسلّم اس کی آید سے پہلے بیضحا بہکرام سے فرما چکے تھے کہ میں نے

ویکھاہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دوکٹکن ہیں،اللہ تعالیٰ نے ہی میں مجھے وحی فرمائی کہان پر پھونک ماریں۔ میں نے بھونک ماری تو دونوں کٹکن اڑ گئے۔اس سے میں نے یتعبیر لی کہ دوکذاب یعنی جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔

ید دوجھوٹے طلیحہ اور مسیلہ تھے۔ طلیحہ تو یمن کے شہر صنعا کار ہنے والا تھااور مسیلہ یمامہ کا۔
دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔
اس وفت یہی مسیلہ آیا تھا۔ واپس اپنے لوگوں میں جا کراس نے یہ بات اڑا دی کہ محمد صنی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت میں جھے دار بنالیا ہے۔ پھر یہ قرآن کریم کی آیات کی نقالی میں ۔ اوٹ بٹا نگ تشم کے عربی جملے ہو لنے لگا۔ اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے پر بہ

تھا تی ہے... اپنی الٹی سید ھی کرامات و کھانے لگا... فرضی معجزات و کھانے لگا... اس طرح وی آئی ہے... اپنی الٹی سید ھی کرامات و کھانے لگا... فرضی معجزات و کھانے لگا... اس طرح اوگ اس کے گرد جمع ہونے گئے۔اس روسیاہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوایک خط بھی

لكها تقا...اس مين لكها:

'' مجھے آپ کی نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے… ہم دونوں آ دھے آ دھے کے مالک ہیں مگر قریش کے لوگ انصاف پیندنہیں ہیں۔''

آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم نے اس کے جواب میں بین خط لکھوایا:

'' بہم اللہ الرحمن الرحیم ۔ یہ خط محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے مسیلمہ کذاب کے نام ہے ۔ سیامتی ہوائی ہے۔ اللہ کی ملک ہے۔ وہ اپنے بندوں میں جسے جا ہے ، اس کا وارث بناد ہے۔ ورحقیقت بہتر انبجام تو اللہ ہے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔'

ہ کے سلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ خط دوقا صدوں کے ذریعے بھیجا۔اس نے خط پڑھ کران دونوں سے کہا:

> '' کیاتم بھی وہی بات کہتے ہو جوانھوں نے لکھا ہے؟'' جواب میں دونوں قاصدوں نے فرمایا:

'' ہاں! ہم بھی یہی کہتے ہیں۔'' اس براس نے کہا:

''اگرقاصدوں کوتل کر نادستور کےخلاف نہ ہوتا تو میں تمہاری گرد نمیں مارویتا۔''
اس جھوٹے کےخلاف حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ عند کے دور میں جنگ لڑی گئی۔
اس جنگ کو جنگ بیمامہ کہتے ہیں۔اس میں مسیلمہ کذاب حضرت وحثی بن حرب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ حضرت وحثی رضی اللہ عنہ دو، ہیں جن کے ہاتھوں افر و دا احمہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید جوئے تھے… بعد میں حضرت وحثی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔

دعوتبي خطوط)

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے باوشاہوں کے نام خطوط بھی لکھوائے اور ان خطوط میں ،اان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دئی۔ روم کے بادشاہ ہوتل کو بھی خطاکھوایا ، یہ خط حضرت وجہ کہیں رفنی اللہ عنہ لے کہ گئے۔ روم کے بادشاہ خودکو قیم کہلواتے تھے۔ قیصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاکا احتر ام کیا... لیکن ایمان لا نااس کے مقدر میں نہیں تفاد ای طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسری پرویز کے نام خط کفا۔ ایک طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسری پرویز کے نام خط کھوایا۔ یہ خط صبد اللہ تھی رضی اللہ عنہ ہے کہ گئے۔ اس نے خط سننے سے پہلے ہی اسے حکھوایا۔ یہ خط معبد اللہ تھی رضی اللہ عنہ ہی اس خطرت عبد اللہ بن حذافہ بھی رضی اللہ عنہ اپنی صواری پر بیٹھے اور والیس روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کراٹھوں نے ساری تفصیل شادی۔ سواری پر بیٹھے اور والیس روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کراٹھوں نے ساری تفصیل شادی۔ یہیں کرآ مخضرت صلی اللہ عیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

''کسریٰ کی حکومت نکڑ ہے ٹکڑ ہے ہوگئی۔''

اوھر کسر کی پرویز نے اپنے یمن کے حاکم کولکھا:

'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ قرایش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔تم فوراً اسے گرفتار کرکے میرے یاس بھیج دو۔'' یمن کے گورٹر ہاذان نے دوآ دمی بھیج و ہے۔ دونوں مدینہ بھیج کرآ بخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی ڈاڑھیال منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑھی ہوئی تخسیں۔ آنخضرت صلمی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جلیے و مکھ کرفر مایا:

'' تمہارابرا ہو! بیٹم نے اپنے چہرے کیسے بنار کھے ہیں۔تمہمیں ایسا حلیہ افتتیار کرنے کا تھم کس نے دیا؟''

جواب میں دہ بولے:

" ہمارے پروردگار کسریٰ نے۔"

أتخضرت صلّى الله عليه وسلّم نے بيين كرارشا دفر مايا:

''مگرمیرے پروردگارنے مجھے ؤاڑھی بڑھانے اورمونچیں کتر وانے کا حکم دیا ہے۔'' پریوں صالب میں سالب ن

يهرآ پ صلى الله عليه وسلم في الن على مايا:

''اب جاؤاوركل ميرے پاس آنا''

دونوں چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کووتی کے ذریعے خبر وی کہ اللہ تعالیٰ نے سریٰ پراس کے بیٹے کومسلط کر دیا ہے ، وہ فلال مہینے اور فلال دن اسے قتل کروے گا۔

اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ اطلاع انھیں وی سے سلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعلیہ وسلم نے مجھ سے وعد ہ فر مایا ہے کہ وہ کسری کوفلاں مہنے اور فلال ون قبل کروے گا۔

باذان کو یہ خط ملاتواس نے سوجا، اگروہ نبی ہیں تو جبیبا انھول نے لکھا ہے، ویسا ہی گ

چنانچای طرح ہو!..اس کے بیٹے شیر دید نے ای دن اسے تل کر دیا جس کی پیش گوئی ہو چکی تھی۔ باذان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے فورا آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں قاصد بھیجااور اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع زیا۔ آئخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم نے شاہِ حبشہ نجاشی کے نام بھی خطالکھوایا۔ نجاشی کے پاس جسب بیخط بہنچاتو انہوں نے اس مکتوب مبارک کوآئکھوں سے لگایا ، تخت سے اتر کرز مین پر آئیسی اللّہ علیہ وسلّم کا اللّہ علیہ وسلّم کا تعلیہ وسلّم کا خط مبارک اس میں ادب سے رکھا۔ اس خط کے ساتھ آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے ان کے نام کی دوسرا خط بھی لکھوایا۔ اس میں آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ نجاشی حضرت ام جبیبہ رضی اللّہ عنہا ہے آئی حضرت ام جبیبہ وسلی اللّہ علیہ وسلم کا نکاح کروئں۔

نجاشی نے اس خط کو بھی چو ماء آنکھوں سے لگا یااور حکم کی تعمیل کی اور حضرت ام جبیبہ رضی اللّٰہ عنہا ہے آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کا نکاح برِ طایا۔ یہ دونوں خط حضرت عمر و بن امیہ ضمر کی رضی اللّٰہ عنہ لے کر گئے تھے۔

# ججة الوداع کے لیےروانگی

10 ھين آنخضرت صلّى الله عليه وسلّم نے جج كااراد وفر مايا۔اس جج كو ججة الوداع كہا ما تا ہے۔

آنخضرت سلّی اللّه علیہ وسلّم 24 ذی قعدہ 10 ھے جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے ججۃ الوں الوداع کے روانہ ہونے سے بہلے بالوں الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے دفت ہوئی۔ روانہ ہونے سے بہلے بالوں میں سنگھا کیا ہمر مبارک میں تیل بھی لگایا ،مدینہ منور د میں ظہر کی نماز ادافر مائی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادافر مائی۔

اس سفر میں آنحضرت صلّی اللّه علیه وسلّم کی تمام از واج مطهرات بھی ساتھ تھیں۔ان کی تعدا داس وفت نوٹھی ۔انھول نے اونٹول پر ہود جوں میں سفر کیا۔

آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اپنی اونمنی قصوی پرسوار تھے۔ یہ اونمنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کراٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احرام بین تھے۔قصوی پراس وقت ایک پراس وقت ایک پران کجاوہ تھا جو چار درہم قیمت کا ربا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاور بھی معمولی سی کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ درہے تھے۔

ترجمہ:''اےاللہ! اس حج کومقبول بنادے اور ایسا بنادے جس میں نہ تو ریا کاری اور دھوکا ہوا در نہ دکھا وااور ظاہر داری ہو۔'' سفر کے دوران حضرت جبرئیل علیہ السلام عاضر ہوئے۔انھوں نے عرض کیا؛

'' آپ اینے سحابہ کو تھم ویں کہ تبلیہ بیس اپنی آ واز بلندگریں۔ یہ جج کا شعار ہے۔'
چنانچے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کو ایسا کرنے کا حکم فر مایا۔انھوں نے بلند
آ واز بیس تبلیہ شروع کر دیا۔رائے بیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طوی کے مقام
پر بڑاؤڈ الا۔رائ و بیس قیام فر مایا۔ سبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ
مکہ کے سامنے بینے گئے اور و بیس قیام فر مایا۔ پھر دن بیس چیاشت کے وقت مکہ معظمہ بیس
داخل ہوئے ، باب عبد مناف سے خانہ تعبہ بیس داخل ہوئے۔ یہ درواز واب باب السلام
کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے ان الفاظ بیس
وعافر مائی:

ترجمہ:''اےاللہ! تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے۔ پس اے جمارے پروردگارتو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور و بد ہے میں اضافہ بی اضافہ فرمائ'

پھر بیت اللہ کے گردطواف کیا ، سات چکرلگائے ، طواف کی ابتدا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جمرِ اسود سے کی ۔ پہلے اس کے پاس گئے اوراس کو چھوا۔ اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آ نسوآ گئے ، طواف کے پہلے تین چگروں میں رَمَل فر مایا یعنی سینہ تان مُرتیز رفتار سے چگرلگائے ، طواف سے فارغ ہونے کے رفتار سے چگرلگائے ، طواف سے فارغ ہونے کے بعد تجمرِ اسود کو بوسہ دیا ، اپنے دونوں ہاتھ ماس پرر کھے اوران کو جہر وَ مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے نہاز سے فارغ ہونے کے بعد آنخضرت صنی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر دور کعت نماز برھی پھرآ بیزم نرم نوش فرمایا۔

اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفایہاڑی کی طرف چلے۔اس وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آیت پڑھارے تھے۔

ترجمه:" بے شک صفااور مروہ اللہ کے شعائر میں ہے ہیں۔" (سورۃ البقرہ)

#### www.ahlehaq.org

سيرت النبي - ٢٩٥ - حجة الو داع

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں ،ان کے درمیان چکر لگائے۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں ،ان کے درمیان چکر لگانے کو سمی کرنا کہتے ہیں۔ پہلے تین چھیروں ہیں آ پ تیز تیز اور باقی چار میں عام رفتار سے چلے ، جب صفایر چڑھتے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیتے تواس دفت اللہ کی تو حید یوں بیان فرماتے :

ترجمہ: ''اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ،اللہ سب سے بڑا ہے۔اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ،اللہ سب سے بڑا ہے۔اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ تن تنہا ہے۔اس نے اپناوعد و پورا کر دیا ،اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تن تنہا متحد ولشکروں کوشکست دی۔''

مروہ پر پہنچ کر بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فر مائی۔ صفااور مروہ کے درمیان سعی کے بعد آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، انھیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، انھیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، انھیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، انھیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، انھیں کے تھے قربایا کہ وہ احرام برقر ارر کھیں۔

8 ذی الحجہ کو حضورا کرم صلی الته علیہ وسلم منیٰ کے لیے روانہ ہوئے۔ منیٰ کی طرف روائی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منیٰ بیس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں، رات وہیں گزاری۔ وہ جمعہ کی رات تھی ۔ ضبح کی نماز بھی آ پ صلی الله علیہ وسلم نے منیٰ بیس پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے تکم فرمایا کہ میرے لیاوں کا ایک قتیہ بنادیا جائے۔ میدانِ عرفات میں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم اس قبے بیس تھم رے یہاں تک کے زوال کا وقت ہوگیا۔ اس وقت حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم ان آئی اور نئی تھے اوراؤٹئی پر بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے وقت حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اوراؤٹئی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطیہ دیا۔ اس خطے میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اوراؤٹئی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطیہ دیا۔ اس خطے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''لوگو! میری بات سنو۔ دیکھو، میں جانتانہیں کہ اس سال کے بعداس جگہ میں تم ہے

مجھی ملوں گایانہیں۔ لوگو! سن لو، تمہارے خون (لیعنی تمہاری جانیں) اور تمہارے اموال ایک دوسرے پراپنے رہ سے ملئے تک (لیعنی زندگی کھر) اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح تمہارے لیے بید دن اور بیہ مہینا قابل احترام ہے۔ ویکھوتم (مرنے کے بعد) عنقریب اپنے رہ سے ملوگے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں (ہرمل کے متعلق سوال کرے گا اور میں (ہرمل کے متعلق) تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں، اپنی جس کے پاس (کسی کی) مانت ہو، اس جیاہے کہ وہ اس امانت کو مانگئے پرای شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کرامانت رکھوائی تھی۔

ویکھو، ہرقتم کا سود (جو کی کا کسی کے ذینے تھا) ساقط کرویا گیا، البتہ تمہار اصل مال تہمارے لیے حلال ہے۔ نہم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کردیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساقط کردیا گیا۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہایت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا، وہ بھی ختم کردیا گیا (اب اس کا انقام نہ لیا جائے گا) اور سب سے پہلے جو تل کا بدلہ میں ختم کرتا ہوں وہ ابن رہیعہ نے بنولیث میں وودھ پیا وہ ابن رہیعہ نے بنولیث میں وودھ پیا عما، نہ یل نے اسے قتل کردیا تھا۔ ہیں یہ پہلا قتل ہے جس سے میں معافی کی ابتداء کر رہا ہوں۔

لوگو! غور ہے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس سرز مین میں بھی اس کی عبادت کی جائے گی ،لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گنا ہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو، راضی ہو جائے گا۔اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔

لوگو! غور سے سنو! تمہاری عورتوں پرتمہار احق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ تم نے انھیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگو! میری بات سجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو (ہر حکم) پہنچا دیا اور تمہارے اندروہ چیز جھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا، تو بھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔

لوگو! میری بات من کرغور کرو، خوب سمجھ لوکہ ہر مسلمان دوسر ہے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہذا کسی بھی آ دمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز (بلا اجازت) حلال نہیں، ہاں مگراس وقت جب وہ دل کی خوشی ہے کوئی چیز خود دے دے۔ پس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم نہ کرنا۔ لوگو! بتاؤ میں نے تبلیغ کاحق ادا کر دیا؟''

۔ لوگوں نے جواب میں کہا'' یقیناً یقیناً۔''اس پررسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے آسان کی طرف رخ کیااورشہادت کی انگلی اٹھا کر فر مایا:

"اَللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ. (الاللَّهَ بَاللَّهُ اللهُ الل

خطبے سے فارغ ہوکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلّم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوا ذان کا تھے ہوکر آنخضرت میں اللہ عنہ کوا ذان کا تھے ویا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز اوا کی گئی۔ پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز اوا کی گئیں۔ دونوں نماز وں کے لیے گئی اور نماز اوا کی گئیں۔ دونوں نماز وں کے لیے اذان ایک کہی گئی آئی ہو گئی آگئیں۔ دونوں نماز وں کے لیے اذان ایک کہی گئی آئی ہی تا لگ الگ ہو تیں۔

عرفات میں ایک جماعت خدمتِ اقدی میں حاضر ہوئی ۔انھوں نے پوچھا:

"ج كسطرح كياجاتا ب؟"

آ تخضرت صلَّى الله عليه وسلَّم نے ارشا وفر مایا:

'' حج دراصل وتوف عرفات کا نام ہے، لیعنی عرفات میں تھہر نا حج کرنا ہے۔عرفات کا پورامیدان وقوف کی جگہ ہے۔''

اب آپ صلی الله علیه وسلم مشعر الحرام یعنی مز دلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔اس وقت آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کوا ہے جیجے بٹھایا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اظمینان سے چلنے کا تھم فرماتے رہے۔ اس طرح مزدلفہ بہنچ۔ یہاں مغرب اورعشاء کی نمازی ایک ساتھ ادا فرمائیں ۔ بیدونوں نمازی عشاء کے وقت پڑھی مغرب اورعشاء کی نمازی ایک ساتھ ادا فرمائیں ۔ بیدونوں نمازی عشاء کے وقت پڑھی گئیں ۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ آ دھی رات کے ایک گفتے بعد ہی مزدلفہ سے منی روانہ ہوجائیں تا کہ وہاں ججوم ہونے سے پہلے شیطان کو ایک گفتے بعد ہی مزدلفہ سے منی روانہ ہوجائیں تا کہ وہاں ججوم ہونے سے پہلے شیطان کو ایک مارسین ۔

الفركا وقت ہوا تو آنخضرت صنى الله عليه وسلم في مزولفه ميں مندا ندهير بين مماز برا سيال الله عليه وسلم في مزولفه ميں مندا ندهير بين مماز برا سيال الله عليه وسلم في سات كنگرياں ماري ۔ شيطانوں كوكنگرياں مار في بين بين كرتا ہيں ۔ بركنگرى مارت مار في كار في بين بير بين كار بين بين بير بير كنگرى مارت مار في كار بين بير بير كارى مارت كنگرياں مزولفه سے چن لی جاتی ميں بير كرى مارت وقت بھى آپ سلى الله عليه وسلم كار بير بير وار تھے ۔ حضرت بيال اور حضرت اسامه رسنى الله عليه وسلم كا وفيت بير كي لگام بيكر ركھي تھى اور حضرت اسامه رسنى الله عليه وسلم كا وفيت بير بير كار ميں الله عليه وسلم كا وفي بير بير كار ميں الله عليه وسلم كا وفي بير بير كا تحضرت سلى الله عليه وسلم كا و بير كير ك سے سامه بير بير ايك سي ايك وسم سے دوسر سے كے مال اور عز سے كورام قرار ديا ۔ آپ سلى الله عليه وسلم نے ذى الحج كى دسويں عور ميں كار بي كورمت كا دن قرار ديا اور فر مايا:

"ا بے لوگو! تمہارا خون ،تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہار بے درمیان ایک دوسر سے پرائی طرح حرام ہیں جس طرح بیدون تمہار بے لیے حرمت کا ون ہے جس طرح اس شہر کی حرمت کا ون ہے جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔'

یا الفاظ کئی ہار فر مائے ... آخر میں وریا فت فرمایا:

"ایا الفاظ کئی ہار فرمائے ... آخر میں وریا فت فرمایا:
"ایا گول نے اقرار کیا۔

پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''ا بتم میں سے جوموجود ہے، وہ غائب تک بینجادے… میرے بعدتم کفر کی تاریکیوں میں نہ لوٹ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔''

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سے ریجھی فر مایا کہ وہ مجھ سے جج کے مناسک (ارکان) سکھاو۔ کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے جج کا موقع نہ ملے۔

(اورابیا بی ہوا... کیونکہ اس حج کے صرف تین ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔)

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ بیسب جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی سے لائے تھے اور اپنے وسلم وست مبارک سے ذبح فرمائے۔ گویا اپنی عمر کے ہرسال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔

قربانی کے گوشت میں ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھ گوشت بکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے پچھ گوشت بکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تناول فر مایا۔ باقی اونٹوں کو ذرج کرنے کے لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے حضرت علی صفرت علی رضی اللہ عنہ کو تھم فر مایا۔ کل سواونٹ تھے۔ اس طرح 37 ونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذرج فر مائے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حصم فر مایا۔ منیٰ کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہے... اس کے سی بھی جھے میں جانور قربان کیا جاسکتا ہے۔

قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمنڈ وایا۔ سرمبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔اس وفت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فر مائی: ترجمہ:''اے اللہ! سرمنڈ وانے والوں کی مغفرت فر ما۔''

سر منڈ وانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

نے خوشبولگائی۔

اب حضورا کرم صلی اللّه علیه وسلم مکة جانے کے لیے سواری پرتشریف فرما ہوئے۔مکه پہنچ کرظہرے پہلے طواف کیا۔ بیطواف افاضہ تھا جو ج میں فرض ہے۔اس کے بغیر ج نہیں ہوتا۔ پھر حضورا کرم صلی اللّه علیه وسلم نے زم زم کے کنوئیں سے زم زم نوش فرمایا۔ پچھ پانی ایٹ علیه وسلم نے زم زم نوش فرمایا۔ پچھ پانی ایٹ علیہ وسلم منی واپس تشریف لے گئے۔ وہیں ظہر کی نمازاوا کی۔

مجةالوداع

آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں تین دن تھہرے۔ تین دن تک رئ جمرات کی لیعنی شیطانوں کو کنگریاں ماریں۔منی کے قیام کے شیطانوں کو کنگریاں ماریں۔منی کے قیام کے بعد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو تکم فرمایا:

('لوگو! اینے وطن لوٹے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کراو۔''

اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف ....اور سے ہر حاجی پر واجب ہے۔

## لشكر اسامه رضي اللهءنيه

طواف وداع کے بعد آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم مدینه منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ والیسی کے سفر میں غدیرِخم نامی تالاب کے مقام پر آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم نے اپنے صحابہ کوجمع فر مایا،ان کے سامنے خطبہ دیا۔جس میں فر مایا:

''اوگو! در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے، اب طلہ ہی میر ہے رہ ہوں۔ ممکن ہے، اس طلہ ہی میر ہے رہ کا اپنچی میر ہے پاس آ جائے۔ (لیعنی میر ابلاوا آ جائے ) اور میں اس کے آ گے سرتسلیم خم کر دوں ، میں بھی اللہ کے سامنے جواب وہ ہوں اور تم بھی جواب وہ ہو، استم کیا کہتے ہو؟''

صحابہ کرام رضی الله عنهم نے جواب دیا:

" ہم گوائی ویتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کاحق ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کردی۔'

تب آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم نے فر مایا:

'' کیاتم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمداس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ مرنے کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے۔اس میں کسی شک وشبہ کی

کوئی گنجائش نہیں اور بید کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جوقبروں میں پہنچ چکے ہیں؟''

سحابه كرام نے عرض كيا:

'' بے شک ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔'' اس پرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''اے اللہ آپ گواہ رہے گا۔''

يحرفر مايا:

''لوگو! قرآن پر جے رہنا۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں تیجوڑے جارہا جول۔ایک اللہ کی کتاب، دوسرےائے گھروالے (جس میں ازواج مطہرات اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز اویال سب آگئیں) ۔.. تم منتشر ہوکر بھوٹ مت ڈال لیزا، یہاں تک کہتم حوض کوٹر برمیرے یاس جمع جوجاؤ۔''

اس موقع پر حضرت علی رضی الله عنه کے بارے میں آپ نے صلی الله علیہ وسلم ہے الفاظ فرمائے:

''میں جس کا مولی اور آقا ہوں ، علی بھی اس کے مولی اور آقا ہیں۔ اے اللہ جوہلی کا مددگار ہوتو بھی اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھے ہو اس سے محبت رکھ جواس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض اس سے بغض رکھے ہو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھے ۔ . . جواس کی اعانت کر ہے تو بھی اس کی مدد کر اور جواس کی اعانت کر ہے تو بھی اس کی اعانت فرما، جو بھی اس سے رسوا کر ہے تو اسے رسوا کر ہے تو اسے رسوا فرما، یہ جہاں بھی ہو، تو حق اور صدافت کو اس کا ساتھی بناد ہے۔''

افظ مولا کے بہت ہے معانی ہیں۔ یہاں آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم کی مرادیتھی کہ حضرت علی رضی اللّہ عند تمام اہلِ ایمان کے لیے بزرگ، سرداراور قابلِ احترام ہیں مولا کا مطلب مددگار بھی ہے۔غرض مولا کے بیس کے قریب معانی ہیں۔

مشہور محدث امام نو وی رحمتہ اللہ علیہ سے بوجھا گیا:

'' آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم کابیه جوارشاد ہے کہ جس کا بیں مولا ہوں ،اس کے مولیٰ علی بھی ہیں ، کیا اس ارشاد کا بیہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنہما کے مقابلے میں حضرت علی رضی الله عنه امامت کے زیادہ حق دار ہیں۔''

اس سوال کے جواب میں امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا:

"اس حدیث سے بید مطلب نہیں نکاتا بلکہ ان علماء کے نزویک جو اس میدان میں نمایاں ہیں اور جن کی شخص پراعتا و کیا جا سکتا ہے ، اس حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ جس کا مددگار، آقا اور محبوب ہیں۔''

اس سفرت والیسی برآپ صلی الله علیه وسلم نے رائے میں ذوالحلیفہ کے مقام پررات بسرفر مائی۔اور رائ کے وفت مدینه منور و میں داخل ہونے کو پسندنہیں فر مایا۔ پھر جب آپ صلی الله علیه وسلم کی نظر مدینه منور و بریڑی تو تین مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات بڑھے:

''التد تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف ای کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے اور اپنے پر وردگار کو جدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے والے ہیں، اللہ کا اپنے پر وردگار کو جدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے والے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوگیا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سب گروہوں کو اس تنہا نے شکست دی۔ ''

پیمرضیح کے وقت آ ں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 11 ھیں پیمرضیح کے وقت آ ں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 11 ھیں پیر کے دن جب کہ ماہ صفر کی آخری تاریخیں تھیں ،آنخضرت صلّی اللّه علیہ کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا تھیم فر مایا ، اس سے اگلے روز آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم نے حضرت اسامہ بن زیدرضی اللّه عنہ کو بلا کرفر مایا:

''اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے اور اس علاقے کو اسلامی شہسواروں سے پامال کرو، میں تمہیں اس تشکر کا امیر بنا تا ہوں… نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بردھوتا کہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر بہنچ جاؤ ... اگر القد تعالی تمہیں ان پر فتح عطافر مائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ مت تھبر نااور اینے ساتھ جاسوس اور مخبر لے جانا۔''

ا گلے روز بدھ کے دن رسول اللّہ حسلَی اللّہ علیہ وسلّم کے سرمبارک میں دردشروع ہوگیا۔ اس کے بعد بخار بھی ہوگیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے تکایف کے باوجود اینے وست مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللّہ عنہ کو ہر تیم بنا کرویا ، پھر فر مایا:

''اللّٰہ کا نام لے کر اس کے رائے میں جہاد کے بیے جاؤ اور جن اوگوں نے اللّٰہ کے ساتھ کفر کیا ہے،ان ہے جنگ کرو۔''

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عندا پڑا پر چم لے مراسلائی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔
وہ اس وقت بالکل نو جوان تھے... اس نو جوانی کی حالت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے آخیں لشکر کا سالا رمقر رفر ما یا تھا جب کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بڑے بڑے متاز اور
تجربہ کارلوگ موجود تھے... اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے پھے حضرات نے اس
بات کومحوں کیا کہ جب استے بڑے اور تج ہے کار حضرات موجود میں تو پھر ایک نو تو میں سالار کیوں مقر رفر مایا گیا۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت مالار کیوں مقر رفر مایا گیا۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے۔ یہاں تک کہ اس وقت اپنے تجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے... اس
وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک پر پٹی ہندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک برا یک چاور وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں واغل ہوئے اور منبر پرتشریف لائے۔اللہ کی حمد وثنا بیان فرمائی ، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا:

''لوگو! یہ کیسی ہاتیں ہیں جواسامہ کوامیر بنانے پرتم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پینی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کوامیر بنایا تھا تواس وفت بھی اس شم کی گیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کوامیر بنایا تھا تواس وفت بھی اس شم کی گھو ہا تیں سننے میں آئی تھیں ہتم ہے اللہ عز وجل کی کہ وہ لیمنی زید بن حارث امیر بننے کے لیے موز ول ترین تا دمی متھا وراب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موز ول ترین

ے، یہ دوتوں باپ بیٹے ایسے ہیں کدان سے خیر ہی کا گمان کیا جاسکتا ہے، لہذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔'
اب جوصحابہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے شکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے، وہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناسازتھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے،''اسامہ کے شکر کو روانہ کردو…''اپنی طبیعت کی خرابی کے پیشِ نظر، آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے حضرت ابوبکر صد این رضی اللہ عنہ کو شکر کے ساتھ جانے ہے روک دیا تھا اور انھیں تھم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں برط ھائیں۔

اتوار کے روز آپ صلی الله علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہوگیا... حضرت اسامہ رضی الله عندا ہے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر شہر گئے تنے۔ وہاں سے آپ صلی الله علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے... جب وہ آنحضرت مسلّی الله علیہ وسلّم کے حجر ہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھال تی حالت میں لینے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی الله علیہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھال تی حالت میں لینے ہوئے سینیانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی ، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف بیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی ، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اللہ عنہ تھے گئے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم ان کے لیے وعافر ہار ہے ہیں۔ اس کے بعدا سامہ رضی الله عنہ بھرا ہے لشکر میں لوٹ آئے ... لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر دوانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے بیغام ملا:

'' آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم کی طبیعت زیادہ ناساز ہوگئی ہے... آپ نہ جا نیں۔''
اس طرح پیلٹکرروانہ نہ ہوسکا... طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز آنخضرت
صلّی اللّه علیه وسلّم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں ہر
مومن کے لیے مغفرت کی دعافر مائی تھی۔

قبرستان ہے والیس لوٹے تو سرمبارک میں شدید در دشروع ہوگیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سردرد کے بارے میں بتایا، انھوں نے سرد بانا شروع کیا۔ سردرد کے ساتھ کو بخار بھی شروع ہوگیا...

مرض شروع ہونے کے بعد بھی آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم اپنی تمام از واج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اس دن مرض میں شدت پیدا ہوگئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام از واج کو بلایا اور ان سے اجازت کی کہ آپ کی تیار داری حضرت عانی شمہ بنے اپنی تمام از واج کو بلایا اور ان سے اجازت کی کہ آپ کی تیار داری حضرت عانی شمہ بنے جھرے ہیں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت وے دی۔ عانی شدت زیادہ ہوئی تو کھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عشی طاری رہنے گئی ... بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو کہ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنووں سے ، سات مشکیس پانی کی منگوا کیں اور اپنے اور کے خوالے کا حکم فرمایا۔

0 0 0



آخرى ايام

م تخضرت صلّى الله عليه وسلّم يران سات مشكول كا يا في وْالنَّاشْرُونْ كَيا "ليا- يبال تَكُ کہ آ ہے صلی اندیعا پیروسلم نے خود ہی فرمایا:

"بسركاني سي

زندگی کے ان آخری ایام میں آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

"ا ہے عائشہ! مجھے نیبر میں جوز بردیا گیا تھا،اس کی آگلیف میں ابمحسوں کرتا ہول۔" اس کا مطاب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہوگیا تھا اور اس طرح حضورصلی الله علیه وَسلم کی رحلت درجهٔ شباوت کو پینچتی ہے۔

یا تی اینے اور پر ڈلوانے کے بعد آپ صلی القد علیہ وسلم حجر ۂ مبارک سے باہر نکلے۔اس وقت بھی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے سرمیارک پریٹی بندھی تھی۔سب سے پہنے آ ہے سلی اللہ عليه وملم في تنهيدا ع احد كے ليے دعا ما كلى۔ بہت دير تك ان كے ليے دعا قرماتے رہے۔ أيم

ارشادفرمايا:

'' اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف د نیار کھی اور دوسری طرف ودسب پچھرکھا جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھراس بندےکواختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں ہے کوئی ایک چین لے۔اس بندے نے اپنے لیے و دیسند کیا ہے جو

اللہ تعالیٰ کے یاس ہے۔''

حضرت الوبکرصد این رضی الله عندان با تول کا مطلب فوراً سمجھ گئے که آنخضرت صلّی الله علیہ وسلّم کی ان سے مرادا پی ذات ہے ، چنانچے رو نے لگے اور عرض کیا:

''اےاللہ کے رسول! ہم اپنی جانیں اوراپی اولا دیں آپ پر قربان کر دیں گے۔'' آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے انھیں روتے و مکھ کرفر مایا:

''ابوبکر!خود کوسنجالو!''

پھرلوگوں ہے مخاطب ہوکرارشا دفر مایا:

''لوگو! ساتھ دینے کے اعتبارے اور اپنی دولت خرج کرنے کے اعتبارے جس شخص کا مجھ پرسب سے زیاد داحسان ہے، و دابو بکر ہیں ۔''

سیر حدیث سے ہے۔ اس کووئ ہے زیاد و صحابہ نے قال کیا ہے۔

يُهِم آنخضرت صلَّى اللَّه مديد وسلَّم في ارشا وفر مايا:

''مسجدے منے ہوئے نتمام دروازے بند کرویے جائیں ،بس ابو بکر کا درواز ہر ہنے ویا جانے ، کیونکہ میں اس دروازے میں نور دیکھتا ہوئ ،صحبت اور رفاقت کے اعتبارے میں کسی کوابو بکر سے افضل نہیں تمجھتا۔''

ایک روایت میں ہے:

''ابوبکر میرے ساتھی ہیں اور میرے غم گسار ہیں ،اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑ کی بند کر دو ،سوانے ابو بکر کی کھڑ گی ہے۔''

آنخضرت صلّی اللّٰہ عدیہ وسلّم نے حضرت ابو بکرصد بق رضی اللّٰہ عنہ کے بارے میں میہ بھی ارشاوفر مایا:

''میرے ساتھی ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔''

حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کا یہ بھی ارشادِ مبارک ہے: "جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا تو ابو بکرنے مجھے سچا کہا تھا، جب لوگوں نے اپنامال
روک لیا تھا تو ابو بکرنے میرے لیے اپنے مال کو فیاضی سے خرچ کیا۔ جب لوگوں نے مجھے
وقت پر بے یارومددگار ججوڑ دیا تھا تو ابو بکر نے میری خم خواری کی تھی۔"
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم سے عرض کیا:

"اے اللہ کے رسول! یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ابو بکر کا درواز وتو کھلار ہے دیا اور باتی
لوگوں کے دروازے بند کرواد ہے۔"

ان کی بات کے جواب میں آنخضرت صلّی اللّه علیہ وسلّم نے ارشادفر مایا: ''اے عباس! نہ میں نے اپنے تھم ہے تھلوائے نداپنے تھم سے بند کروائے۔''. مطلب بیقطا کہ ایسا کرنے کا تھم اللّہ تعالیٰ نے دیاہے۔

ا پنے او پرسات مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد آنخضرت صنی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ محسوس فر مایا تو مہاجرین ہے ارشاوفر مایا:

''اے مہاجرین! انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ بیلوگ میری پناہ گا و تتھے۔ان کے پاس مجھے ٹھ کا ناملا،اس لیےان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنااوران کی برائیوں سے درگز رکرنا۔''

ا تنافر ما نے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں آنخضرت سلی اللہ عنہ کو تھم ویا کہ وہ نماز میں آنخضرت سلی اللہ عنہ کو تھم ویا کہ وہ نماز پڑھا کیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی ... جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوکیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا مگر غشی طاری ہوگئی۔ پچھ دیر بعدافاقہ ہواتو دریافت فرمایا مگر غشی طاری ہوگئی۔ پچھ دیر بعدافاقہ ہواتو دریافت

" کیالوگوں نے نماز پڑھ لی؟"

صحابهٔ کرام نے عرض کیا: ''لوگ آپ کا انتظار کررہے ہیں۔''اس وقت آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے پھر پانی لانے کا تھم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فر مایا،لیکن پھر غشی طاری ہوگئی۔اس کے بعد پھرافاقہ ہوا تو یو جھا:

''کیالوگول نے نماز پڑھ لی؟''

صحابہ کرام نے پھرعرض کیا:' دنہیں ،لوگ آپ کا انتظار کررہے ہیں۔'
اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فر مایا،لیکن عنی طاری ہوگئ ۔
افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی یو چھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا گیا، تب آنخضرت صلی اللہ عنہ کو تھیجا کہ وہ گیا، تب آنخضرت صلی اللہ عنہ کو تھی کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھا نمیں ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھم ملاتو انھوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھا نمیں ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ تھم ملاتو انھوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھا نمیں ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ تھم ملاتو انھوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھا نمیں ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ تھم ملاتو انھوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھا نمیں ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ تھم ملاتو انھوں ا

''اےعمر!تم نماز پڑھادو۔''

اس پرحضرت عمر رضی القدعنه نے عرض کیا:

" آپ اس کے زیادہ حق دار میں۔"

آخر حضرت ابو بکرصدین رضی الله عنے نے نمازیر هائی...اس کے بعد آنخضرت صلی الله عنہ وسلّم کی وفات تک حضرت ابو بکرصدین رضی الله عنہ ہی نمازیں پڑھاتے رہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلّم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ نے ستر ونمازیں پڑھا کیں۔اس دوران صبح کی ایک نماز میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اوراپی پہلی رکعت بعد میں اوافر مائی۔ ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اوراپی پہلی رکعت بعد میں اوافر مائی۔ اس نماز کے لیے آپ صلی الله علیہ وسلم دوآ دمیوں کا سہارا لے کر مجد تک آئے تھے۔ان دو میں سے ایک حضرت عباس رضی الله عنہ تھے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ اس وقت من سے ایک حضرت عباس رضی الله عنہ تھے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ اس وقت مناز پڑھا رہے تھے۔ ان موں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کونشریف لاتے دیکھا تو فورا میں مناز پڑھا رہے تھے۔ ان الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے دونوں اشارے سے فرمایا کہ بیجھے نہ میں۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنے دونوں اشارے سے فرمایا کہ بیجھے نہ میں۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنے دونوں

ساتھیوں کو مکم دیا تو انھوں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو علم دیا۔ بائیں جانب بٹھادیا۔

اس طرح حضرت ابوبکر رضی الله عنه نے کھڑے ہوکر نماز ادا کی ،ان کے پیچھے باقی ماس طرح حضرت ابوبکر رضی الله عنه نے کھڑے ہوکر نماز اور کی اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیٹھ کرنماز بوری قرمانی۔

ا مام تر مذی نے لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیجھے تین مرتبہ نماز پڑھی۔

اس بارے میں بیدوایت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عندا مامت کرنے گئے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آ واز سنی توارشا دفر مایا: گئے تھے۔ آنجیس نہیں ... نہیں ... ابو بکر ہی نماز پڑھا کیں۔''

آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کا بیارشاوئ کر حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ پیجھے ہٹ آئے تھے اور حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللّٰہ عنہ نے آگے ہڑھ کرنماز پڑھائی تھی۔

پھرآ خری روز آنخضرت صنی اللہ علیہ وسلم نے سرِ مبارک پروے ہے باہر نکال کرمسجد میں دیکھا۔ لوگ حضرت ابو بکرصد بیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز اوا کررہے تھے... بیدو کچھ کر میں دیکھا۔ لوگ حضرت ابو بکرصد بیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز اوا کررہے تھے... بیدون میں گخضرت صلی آپ سلی اللہ علیہ وسلم مسکرا و بے ... بیدون میر کا ون تھا... وہی ون جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے وفات بائی۔ مسکرا کرصحابہ کرام کود کھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروڈگراویا۔

اس وفت لوگوں نے محسوں کیا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب بہلے ہے بہت بہتر ہے اور رید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہوگئی ہے ... سوآپ کے آس بہت بہتر ہے اور رید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہوگئی ہے ... سوآپ کے آس باس موجود صحابہ اپنے گھروں کو جلے گئے ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منور دسے وزیر کی دوسری زوجہ محتر مدکا گھرتھا۔ یہ جگہ سے قریب ''نامی دیبات جلے گئے جہاں ان کی دوسری زوجہ محتر مدکا گھرتھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ ہے ایک یا ڈیڑھ میل کے فاصلے پڑھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مدینہ منورہ سے ایک یا ڈیڑھ میل کے فاصلے پڑھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق

رضی اللہ عنہ نے آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم سے اجازت کی تھی ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز سُنے آپ صلی اللہ علیہ وسلّم کے رُبِح انور پر بہت بشاشت تھی ، چبرہ انور چبک رہا تھا، للبذا لوگوں نے خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاات سنجل گئی ہے۔ لیکن وو بہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تیز ہوگیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تیز ہوگیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری ہو سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بار بارغشی طاری ہو سالی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بار بارغشی طاری ہو

" منتن البينة رفيق اعلى كن بارگاه مين حاضر بهوتا بهون \_ "

0 0 0



#### فرآخرت

جب آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم کی طبیعت زیاده خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کرا ہے چبر کا نور پر پھیر نے گئے۔اس وفت آپ صلی الله علیه وسلم فرمار ہے تھے: ''اے اللہ! موت کی تختیوں پرمیری مدوفر ما۔''

سیدوفا طمدرضی الله عنها فرماتی بین که جب میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بے چینی کے آثار بردھتے و کیھے تو میں یکاراٹھی:

"بائ ميرے والدكى بيتى !"

بيين كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا:

" آج کے بعد پھر کوئی ہے جی ٹی تنہارے یا پے وہیں ہوگی۔"

حضورا کرم صلّی الله علیہ وسلّم پر وفات کے دفت جواس قدر تکایف اور بے چینی کے آثار ظاہر ہوئے ،اس میں بھی الله تعالیٰ کی تحمت ہے... بیکدا گرکسی مسلمان کوموت کے دفت اس طرح کی تکلیف اور بے چینی ہوتو حضورا کرم صلّی الله علیہ وسلّم کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تسلی دے سکتا ہے ، بینیٰ دل میں کہ سکتا ہے کہ جب الله کے رسول پرموت کے دفت اتنیٰ تکلیف گزری تو میری کیا حیثیت ہے ؟ یول بھی موت کی تختی مومن کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔حضرت صلّی بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔حضرت صلّی بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرماتی ہیں: '' آنخضرت صلّی بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرماتی ہیں: '' آنخضرت صلّی

اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف و کیھنے کے بعد اب میں نسی پر بھی موت کے وقت بخق کو نا گوار محسوس نہیں کرتی ۔''

جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوتکلیف ہوتی تھی تو فر مایا کرتے تھے:

''اے تمام لوگوں کے پروردگار! یہ تکایف دور فرمادے اور شفاعطا فرمادے کہ تو ہی شفا و ہے والا ہے، تیری دی ہوئی شفای اصل شفا ہے جس میں بیاری کا نام ونشان نہیں ہوتا۔'' حضرت عائشہ صدیقہ دفعی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں باتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کے بہی کلمات بڑھ کردم کرنے گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک تھینج لیا اور بیدعا پڑھی:

"اےاللہ! میری مغفرت فر مااور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطافر مایہ"

آ پخضرت صلّی الله علیه وسلّم کو جب بھی کوئی تکایف ہوتی تھی تو عافیت اور شفا کی وعا کیا کرتے ہے ہے، لیکن جب مرضِ وفات ہوا تو اس میں شفا کی وعانہیں مانگی۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ اس حالت میں میرے بھائی عبدالرحمٰن رضی الله عنه آئے ، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آئے میں سمجھ گئی کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آئے میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش محسول کررہے ہیں ، کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی الله علیہ وسلم کو بہت کہ مسواک کی خواہش محسول کررہے ہیں ، کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی الله علیہ وسلم کو بہت بیند تھا، چنا نجہ میں نے یو جھا:

<sup>د د</sup> آپ کومسواک دول؟''

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے سرِ مبارک سے ہاں کا اشار وفر مایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی۔ اس وقت آنخضرت صلی الله علیه وسلم مجھے سے سہارا لیے ہوئے سخے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ درضی الله عنها فرماتی ہیں:

''میرے اوپراللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا

لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وفت اللہ تعالیٰ نے میر العاب دہن ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا ، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چہایا تھا اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوائے دائتوں پر پھیرا تھا۔"

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے ہوشی طاری ہوئی تو سب از واج مطہرات آس پاس جمع ہوگئیں۔

مرض کے دوران آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جالیس غلام آزادفر مائے۔گھر میں اس دفت جچھ یاسات دینار تھے۔حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی الله عنها کو حکم دیا کہ ان دیناروں کوصد قد کردیں...ساتھ ہی ارشادفر مایا:

''محمدا پینے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہواور سے مال اس کے پاس ہو۔''

سیده عائشرضی الله عنها نے اسی وقت ان دیناروں کوصدقه کردیا۔ آنخضرت سنی الله علیہ وسلم کی بیاری سے چندروز بہلے حضرت عباس رضی الله عنه نے خواب میں دیکھا تھا که علیہ وسلم کی بیاری سے اٹھ کرآ سان کی طرف جلا گیا۔ انھوں نے حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کو خواب سنایا تھا... خواب س کرآ ہے سلی الله علیہ وسلم کو خواب سنایا تھا... خواب س کرآ ہے صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

"اےعباس!وہ تہبارا بھتیجاہے۔"

یعنی بیآ پ صلی الله علیه وسلم کی و فات کی طرف اشار ہ تھا۔

ا پنی صاحبزادی سیدہ فاظمہ رضی اللہ عنہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بناہ محبت تضی علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لا نمیں تو ان کے کان میں کچھ با تیں کیس، وہ من کررونے لگیں، پھران کے کان میں کچھ فر مایا تو وہ ہنس پڑیں۔ بعد میں انھوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا، یہن کر میں رویز کی ... ووسری بارفر مایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملوگی۔ یہن کر میں رویز کی ... ووسری بارفر مایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملوگی۔ یہن کر میں ہنس پڑی۔

چنانچیآ تخضرت سلی الله علیه وسلم کے انتقال کے بچھ عرصے بعد سب ہے پہلے آپ سلی
الله علیه وسلم کے گھرانے میں حضرت فالممه رضی القد عنها کا ہی انتقال ہوا۔
وفات سے ایک یا دوون پہلے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے لوگول سے ارشا دفر مایا:
"" بہودا ورفصار کی پرخدا کی لعنت ہو، انھوں نے اپنے پینم بروں کی قبروں کو عمبا دت گا ہ
ہنالیا۔"

ية بھی فر مایا که يہوديوں کو جزيرة العرب سے نکال دواور فر مایا:

''لوگو! نماز... نماز نے بارے میں اللہ ہے ڈرواورا پنے غلاموں کا خیال رکھو۔'' وفات ہے پہلے 'صرت جرنیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انھوں نے عرض کیا:

> ''ا ہے جمعی اللہ علیہ وسلم ! اللہ تعالٰی آپ کے مثناق جیں۔'' یہ من کرآ تخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' تو تھم کے مطابق میری روح قبض لراد۔''

ا کی روایت کے مطابق حضرت جمر کیل علیہ السلام ملک الموت کے التھ آئے تھے۔ انھوں نے آنضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض کیا تھا:

"ا \_ الله ك رسول! يه ملك الموت عين اور آپ = اجازت ما تكفته عين ... آپ عند كليد الله ول يه يك ... آپ عند كليد الله ول ين كسى المائة عند كارت ما تلكين عند كسى عند الملكين عند الملكين عند الملكين عند الملكين عند الملكين الملكين الملكين الملكين الملكين المائة عن اجازت و يتي عين المدينة عن الملكين المائة عن اجازت و يتي عين المدينة الملكين الملك

المنظام المقدمانية وسلم في المحين اجازت و عدد أن و تبعز رائيل عليه السلام الدرآئے الحول في آپ كوملام كيا اورع ش كيا:

''اے اللہ کے رسول !اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے تکم ویں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو بیس ایسا ہی کروں گا اور اگر آپ تھم فرما تمیں کہ چھوڑ دوتو بین ایسا ہی کروں گا۔''

آنخضرت سلی الله علیہ وسلّم نے ان سے بوچھا:

'' کیاتم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟''

انھوں نے عرض کیا:

''بال! مجھے یہی تھم دیا گیاہے۔''

أتخضرت صلى الله عليه وسلم في جبرتيل عليه السلام كي طرف ديكها تواتهون في عرض كيا:

"ا الله كرسول! الله تعالى آپ كى ملاقات كمشاق بين-"

آنخضرت معلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

'' مجھےایے پروردگارے ملاقات عزیزے۔''

يهرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت عزرائيل عليه السلام عة فرمايا:

· تتهبیں جس بات کا حکم دیا گیاہے،اس کو پورا کرو۔''

چنانچیدملک الموت نے نبی آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرلی۔ انسالیا لیک ہو

وإنّا اليهِ رَاجعون.

اس روز پیر کا دن تھااور دو پیر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
معتبر قول کے مطابق ریخ الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابو بکرصدیق
رضی اللہ عنہ کواطلاع بھیجی گئی... وہ فوراً آئے۔ آئکھول سے آنسو بہر ہے تھے۔ انھول نے
آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیر ہُ مبارک کو بوسہ دیا۔ اور میالفاظ کیے:
" آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک شھاور

اپ پر میرے ماں باپ فداہوں۔ آپ زندی میں بی یا ک اور مبارک سے اور مبارک سے اور مبارک سے اور مبارک سے اور مبارک میں ، جوموت آپ کوآناتھی آپنی ، اب اللہ تعالیٰ آپ کوموت نہیں ویں گے۔''

0 0 0

## اس کے پاس سب کوجانا ہے

باہر صحابہ ہوتی وحواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر صنی اللہ عنہ کی حالت اتن پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہوگئے اور اوگوں کونجا طب کر کے کہنے گئے:

''اللہ کی تشم ! رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ منافقوں کے ہاتھ پیزئییں تو ڑدیں گے اور اگر کس نے یہ کہا کہ ہمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی ہے تو میں اس کی گرون اڑا دوں گا ... بعض منافتی یہ کہ جب کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالا نکہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ ای طرح آپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، حالا نکہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ ای طرح آپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، حالا نکہ وہ کہ کہا کہ لوگ ان کے بارے میں کہنے گئے تھے جب کہ کہا کہ لوگ ان کے بارے میں کہنے گئے تھے کہان کی وفات ہوگئی ہے۔ اللہ کی تشم ! رسول اللہ کہ کہا اللہ علیہ وسلم بھی ای طرح والیس تشریف لا کیں گئے جیسے حضرت موئی علیہ السلام لوٹ آگے تھے ۔ اللہ کی تشم ایس کے جیسے حضرت موئی علیہ السلام لوٹ آگے تھے ۔ اللہ کی تقریف لا کیں گئے جیسے حضرت موئی علیہ السلام لوٹ آگے تھے ۔ اللہ کی تھے بیر کٹو ائیں گئے ہیں جسم حضرت موئی علیہ السلام لوٹ آگے تھے ۔ ... پھران لوگوں کے ہاتھ پیر کٹو ائیں گئے ہیں گئے۔ ''

حضرت عمر رضی القدعنه غم کی زیادتی کی وجہ ہے ابھی سے با تنیں کے رہے تھے کہ حضرت ابو کبر صدیق رضی اللہ عند تشریف لائے اور منبر پر چڑھے۔ انھوں نے بلند آ واز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ''اوگو! جو شخص محرصلی الله علیه وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمصلی الله علیہ وسلم کا نتقال ہو گیا ہے۔''

ہے کہہ کرانھوں نے سورۃ آلیِ عمران کی آیت 44 تلاوت فرمائی۔اس کامفہوم ہیہ۔
''اور محمد رسول ہی تو ہیں۔ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔سواگران
کا انتقال ہوجائے یا وہ شہید ہوجا نیں تو کیاتم لوگ الٹے پھر جاؤ گے ... اور جوشخص الٹے
پیروں پھر بھی جائے گا تو اللہ تعالی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالی جلد ہی حق شناس
لوگوں کو بدلہ دے گا۔'

حضرت عمر رضى الله عنه فر مات عين:

"بيآيت أكر مجھ لكاجيے ميں نے آج ہے پہلے بيآيت أن بى بين تھی۔" اس كے بعد حضرت عمر رضى الله عند نے كہا: "إنّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُون، صَلَوَاتٌ وَسَلَامٌ عَلَى وَسُوْلِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم۔"

( بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام ہو۔ )

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآنِ کریم کی اس آیت سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ٹابت فر مایا اور فر مایا:

''الله تعالیٰ نے حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد سے فر مایا ہے:
''آپ کوجی مرنا ہے اورائھیں (عام مخلوق کو) بھی مرنا ہے۔' (سورۃ الزمر: آیت 30)

بھر حضرت ابو بکرصد ایق رضی الله عنہ کے ہاتھ پرتمام مسلمانوں نے بیعت کر لی۔اس کے بعدلوگ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی تجہیز و تفین کی طرف متوجہ ہوئے۔
 کے بعدلوگ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی تجہیز و تفین کی طرف متوجہ ہوئے۔
(اور یہ س قدر حیرت انگیز اتفاق ہے کہ یہ قسط رہے الاول کی انہی تاریخوں میں شائع ہورہی ہے ... جن میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ قدرتی ترتیب ای طرح بن گئی، ورند میر اایسا کوئی ہا قاعدہ ارادہ نہ تھا)

بريم سول له

آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم کونسل دیا گیا۔ عسل حضرت علی ، حضرت عباس اوران کے بینوں فضل اور خشر من اللّه عنهم نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامه رضی اللّه عنهما غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ عسل کے وقت آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم کی قبیص نہیں اتاری گئی۔ عسل کے بعد آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم کو تین سفید کیڑوں کا کفن دیا گیا، عود وغیرہ کی وهونی دی گئی۔ اس کے بعد آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم کو جار پائی پرلٹا کر ڈھانپ ویا گیا۔

نمازِ جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی ۔ سب نے عیجدہ علیجدہ نماز پڑھی ۔ یعنی جتنے لوگ جبرہ مبارک میں آسکتے ستھے، بس اتن تعداد میں داخل ہو کرنماز ادا کرتے اور باہر آجاتے، مجرہ مبارک میں آسکتے ستھے، بس اتن تعداد میں داخل ہو کرنماز ادا کرتے اور باہر آجاتے، پیم ووسرے سحابہ اندر جا کرنماز ادا کرتے۔

حضرت ابوبکرصدیق اور حضرت عمر رضی الله عنمها چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ نجرے میں داخل ہوئے تو ان الفاظ میں ملام کیا۔

"اَلْشَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ."

پھرتمام مہاجرین اور انصار نے بھی اس طرح سلام کیا۔ نماز جناز ہیں سب نے جار تنہیر ات کہیں ۔

انصاری حضرات سقیفهٔ بنی ساعدہ (ایک جگہ کا نام) میں جمع ہور ہے ستھ تا کہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رفنی اللہ عنہما کودی۔ یدونول حضرات فوراً وہاں پہنچ ۔ اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلہما کودی۔ یدونول حضرات فوراً وہاں پہنچ ۔ اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ سطے ہوگیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کودفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا... موال رہے کیا گیا گیا ہوئی کیا جائے ؟ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے آئے اور فرمایا:

'' استخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کو و ہیں دفن کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی ہے... میرے پاک ایک حدیث ہے... میں نے آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کوفر ماتے ہوئے سنا ، ، که نبی کی روح اسی جگه قبض کی جاتی ہے جواس کے نز دیک سب سے زیادہ محبوب جگه ہوتی ہے۔''

چنانچے ہیہ بات طے ہوگئی کہ آنخضرت صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم کواس جگہ بن کیا جائے۔ اب بیسوال اٹھا کہ قبرکیسی بنائی جائے ، بغلی بنائی جائے یاشق کی ... اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابوطلحہ بن زید بن بہل رضی اللّٰہ عنہ بغلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح شق کی قبر کھودتے تھے۔حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے فرمایا:

''ان دونوں کو بلالا ؤ... ان میں سے جو پہلے پہنچ گا،ای سے قبر بنوالی جائے گی۔'' ان کی طرف آ دمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللّٰد عنہ نے وعا کی: ''اے اللّٰہ!ایئے رسول کے لیے خیر ظاہر فر ما۔''

حسنرت ابوطلحه رضی الله عنه پہلے آئے، چنانچ بغلی قبرتیار، وئی۔ ایک حدیث کے مطابق آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم نے بھی بغلی قبر ہی کا حکم فر مایا تھا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت فتم اور حضرت شقر ان رضی الله عنهم نے آنخضہ بت صلّی الله علیه وسلّم کو قبر میارک بیں اتارا۔

حفرت شقر ان رضی اللہ عنہ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ بیو ہی سرخ کیڑا تھا جو آن خضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پالان پر بچھاتے تھے۔ بیہ کیٹر ااس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔ اس وقت حضرت شقر ان رضی اللہ عنہ نے بیالفاظ کے:

''خدا کی شم! آپ کے بعداس کیڑے کوکوئی نہیں پہن سکے گا۔'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفیین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب از واج ایک جگہ جمع ہوکر رور ہی تھیں۔ ہم میں سے کوئی سونہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجرکی اذان دی۔ اذال میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مہینہ رونے لگا... لوگ اس قدر روئے کہان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔اس سے بڑا صدمہان پر بھی نہیں گزرا تھااور نہ آئندہ تبھی کسی پرگزرےگا۔

حضرت فاطمه رضی الله عنها نے حضرت علی رضی الله عندے فر مایا: ''تنمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ صلّی الله علیہ وسلّم پرمٹی ڈالو؟''

اس پرحضرت علی رضی الله عنه نے فر مایا:

'' ہاں! لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کو ئی نہیں ۔''

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اسی مٹی میں وفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جا تا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوقائی نے کھانا پہنا جھوڑ دیا اور بھوگی بیاسی مرگئی۔

علمائے اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم وَٰن بیں ، وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات ہے افضل ہے۔

آتحضرت صلّی الله علیه وسلّم واقعهٔ فیل والے سال میں پیدا ہوئے .... یعنی جس سال ایر ہمہ باوشاہ نے کعبہ پرچڑ ھائی کی تھی۔اس واقعہ کے جالیس یا بچیاس دن بعد آپ صلی الله علیه وسلم کی ولا دتِ باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔وہ پیرکا دن تھا اور ربح الاول کا مہینا تھا۔ تاریخ ولا دت میں اختلاف پایا جاتا ہے تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم کی وفات بھی ربح الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربح الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربح الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس

اے اللہ درودوسلام ہواس ذات پر کہ جس نے کفر وشرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے اور رسول اور ( سبرت النبی ) — — — — — — ( اسی کے پاس

ہمارے سردار حضرت محمد صلّی اللّہ علیہ وسلّم کی ذاتِ کامل ہے۔ میدانِ حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرماا ورہمیں آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی سنت وحدیث کے خادموں میں داخل فرما۔ آمین سوائے اللّہ رب العزت کی ذاتِ عظیم کے سی کودوام حاصل نہیں۔ واحل فرما۔ آمین سوائے اللّہ رب العزت کی ذاتِ عظیم کے سی کودوام حاصل نہیں۔ وصلی الله علی النبی الامی و علیٰ الله و اصحابه اجمعین.

〇

الحمالة! اس قسط کے ساتھ ہی سیر ت النبی قدم بہ قدم کا ریسلسلہ اپ اختیام کو بہنچا...

اسے جس قدر پیند کیا گیا، اس پراللہ کا جتناشکر کیا جائے کم ہے، اس میں تقریباً دوسال گئے... آنخضرت صنی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے ان گنت پہلو پھر بھی اس میں مثامل نہ ہوسکے... اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا... و نیا کے تمام انسان تمام عمر بھی آنخضرت صنی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر لکھتے رہیں ، تب بھی حق ادانہیں ہوسکتا... موجودہ حالات کا اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر لکھتے رہیں ، تب بھی حق ادانہیں ہوسکتا... موجودہ حالات کا طرح بن بڑے یہ مضرور کیا جائے۔ اس وقت انسانیت کو کسی آئیڈیل کی تلاش ہے اور وہ طور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہو گئی ہے۔ بقول ذکی کیفی ......

عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہو گئی ہے۔ بقول ذکی کیفی ......

علی آ جائے گی خودا بے چلن سے دنیا جیلی ہو کی انداز کبھی

0 0 0

www.ahlehaq.org